العامية

فلاتقعديعدالزكرئ معالقوم الظالمين النارك المستران المست عَ يَنْ مِنْ وَ الْحَالِمُ اللَّهِ مِنْ وَ اللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّه

#### جمله حقوق تجق ناشر محفوظ

| " النار الحاميه لمن ذم المعاوس "      |           | نام کتاب       |
|---------------------------------------|-----------|----------------|
| حضرت مولاتا محمرنبي بخش ملوائي رييير  |           | مصنف           |
| احوال و مقامات سيد نا اميرمعاديه غير  |           | موضوع          |
| عدما مطابق ١٩٣٤ء                      |           | سال طباعت اول  |
| حضرت بيرعبدالخالق فاروقي مجددي بينيجه |           | زیر اہتمام     |
| المهما مطابق ۲۰۰۰ء                    | •••••     | سال طباعت ثانی |
| محمد عمرخان                           |           | تر تىپ نو      |
| ایم یو کمپوزنگ سینٹر' سمن آباد' لاہور | ********* | کمپوزنگ        |
| پرنشرنه 'لامور                        |           | آبع            |
| مکتبه نبوبه 'شمنج بخش رودْ ' لا ہور   |           | ناشر           |
| -/ ۲۲ رو <u>پ</u>                     |           | قيت            |

.... اہتمام .... مکتب نبوب : عمنج بخش روڈ کلاہور –

# فهرست مضامين

| صفحہ<br> | عنوان<br>                                              |      |
|----------|--------------------------------------------------------|------|
| 21       | تفرقه بازول کی ندمت                                    | - 1  |
| 22       | معاندین کے اعتراضات کا جواب                            | - 2  |
| 24       | المسننت والجماعت كى فضيلت                              | - 3  |
| 27       | صحابی رسول ملی پیم کے فضائل و مقامات                   | - 4  |
| 29       | اشداءعلىالكفار                                         | - 5  |
| 29       | رحما بينهم                                             | - 6  |
| 30       | ركعا سجدا                                              | - 7  |
| 30       | قرآن پاک محابہ کرام کے اوصاف بیان کر تا ہے             | - 8  |
| 32       | قرآن پاک کا ایک ایک لفظ محابی کی تعریف کر تا ہے        | -9   |
| 33       | السابقون الاؤلون من المهاجرين                          | - 10 |
|          | حعنرت مجدد الف ثاني پیلید صحابه کرام کی افضلیت بیان    | - 11 |
| 34       | کرتے ہیں                                               |      |
| 35       | صحابہ کرام کے دو فرقوں کی من گھڑت روایات               | - 12 |
| 39       | صحابه کرام کی اجتمادی روش                              | -13  |
| 4()      | تمام صحابه كرام سابق الاعمال تتص                       | -14  |
| 40       | صحابہ کرام کے باہمی اختلافات پر ایک نظر                |      |
| 41       | شیعوں کی تفاسر میں ملحایہ کرام کی نفسیات<br>marfat.com | - 16 |
|          | Marfat.com                                             |      |

| 42         | حضرت أمام باقرين كابيان                                    | - 17 |
|------------|------------------------------------------------------------|------|
| 46         | فضائل صحابہ کرام احادیث کی روشنی میں                       | - 18 |
| 51         | حضرت امیرمعاویه طافح کے فضائل و مناقب                      | - 19 |
| 53         | صحابہ کرام کے باہمی اختلافات کی نوعیت                      | -20  |
| 53         | حضرت مجدد الف ٹانی پر پلیجہ کے اقوال                       | - 21 |
| 55         | صحابه کرام حضرت مجدد الف ثانی ریفید کی نظر میں             | - 22 |
| 56         | اجتهادي خطابر اكابر املسنت كاروبيه                         | -23  |
| 58         | حضور ملی بیم سنے امیرمعاویہ جام کو دعا دی تھی              | -24  |
| 61         | حضرت مجدد الف ثاني رئيميه شيعوں كو جواب ديتے ہيں           | -25  |
| <b>6</b> 6 | صحابہ کرام کی لغزشیں                                       | - 26 |
| 71         | صحابی کون ہے؟                                              | - 27 |
| 73         | جماعت پر اللہ تعالیٰ کا ہاتھ                               | - 28 |
| 74         | اجماع امت کی دلیل<br>• اجماع امت کی دلیل                   | -29  |
| 75         | کھیت میں بکریاں چرانے پر مسکلہ                             | - 30 |
| 76         | ا جہتاد کی اہمیت<br>احتاد کی اہمیت                         | - 31 |
| 76         | اجتهاد کی اہلیت                                            | - 32 |
| 7 <b>x</b> | حضرت معاذ بن جبل ما جنی اجتهادی سوچ کی تعریف               | - 33 |
| 81         | حفزت اميرمعاديه برجح جليل القدر مجتند تنص                  | - 34 |
| 82         | بخاری شریف میں حضرت امیرمعاویه یابی کا تذکرہ               |      |
| 84         | اہلسنت و جماعت کی اعتقادی تحریروں پر ایک نظر<br>martat.com | - 36 |
|            | Marfat.com                                                 |      |

| 85  | حضرت على ينخ اور حضرت معاويه جنامح كااختلاف              | - 37         |
|-----|----------------------------------------------------------|--------------|
| 87  | الجسنت كاروب ا                                           | - 38         |
| 94  | حعزت امیرمعاویه ینام کی خلافت برحق تنمی                  | - 39         |
| 96  | حضرت امیرمعاویه بیلی قرآن پاک کی روشنی میں               | - 40         |
| 98  | حضرت عبدالله ابن عباس بطح کی رائے                        | -41          |
| 99  | حضرت عثمان چاہھ کی شہاوت کی رات                          | - 42         |
| 100 | حضرت حسن دیلچه اور حضرت معاویه دیلچه کی مسلح             | - <b>4</b> 3 |
| 102 | حعنرت امیرمعاویه طافح کی خلافت' امارت تھی                | - 44         |
| 102 | محابه کی خلافت اور حضرت معاویه کی امارت میں فرق          | - 45         |
| 104 | حفزت امیرمعاویه بیافی اہل بیت کرام کے خادم تھے           | - 46         |
| 105 | حضرت امیرمعاویه چاپخه کی امارت                           | - 47         |
| 106 | حعنرت اميرمعاويه وينحوكي فتوحات                          | - 48         |
| 109 | حعرت حسن بي في كامطالبه                                  | - 49         |
| 109 | حضرت امیرمعاویہ والم کے فضائل پر ایک نظر                 | - 50         |
|     | حضور نی کریم مالی استے امیرمعاویہ بڑاتھ کو ہادی اور مهدی | - 51         |
| Ш   | كا خطاب ويا                                              |              |
|     | حضرت امیرمعاویہ ملاق پر ان کے منکرین اور مخالفین کے      | - 52         |
| 112 | اعتراضات كالتجزبي                                        |              |
| 114 | حضرت ابن عباس دلطه کا قول                                | - 53         |
| 115 | حضرت امیرمعاویه طافحت کو خلافت کی بشارت                  | - 54         |
|     | marfat.com                                               |              |

| 120 | حضرت معاويه يلخفه فقيه اور مجمتد تنص                         | - 55 |
|-----|--------------------------------------------------------------|------|
| 121 | حضرت عبدالله ابن زبیر پیلی کی رائے                           | - 56 |
| 124 | حضرت امیرمعاویه براین راوی احادیث تنه                        | - 57 |
| 125 | حضرت معاویه پر طعنه زنی کرنے والوں کو جوایات                 | - 58 |
| 132 | حضرت معاویه طافحته یزید کو وصیت کرتے ہیں                     | - 59 |
| 133 | شیعه مستفین کی بردیانتیں                                     | - 60 |
| 134 | حضرت معاویه میلی تقتریر خداوندی کی زومیں                     | - 61 |
| 135 | شیعہ مستفین کے جھوٹے واقعات                                  | - 62 |
| 136 | غنية الطالبين من خانت                                        | - 63 |
| 138 | صحابہ کرام پر کفریہ فتوے                                     | - 64 |
| 138 | امیرمعاویہ بڑجے اور یزید پلید کے اقتدار کاموازنہ             | -65  |
| 139 | شيعه حضرات كااعتراض                                          | - 66 |
| 140 | حصرت عمار مينجشه كاكروار                                     | - 67 |
| 144 | خار جی کون لوگ ہتھے؟                                         |      |
| 145 | صلح کی ایک تدبیر                                             | -69  |
| 145 | خار جیوں کی حرکات<br>                                        |      |
| 146 | کیا حضرت امیرمعاویہ کے ساتھی خارجی تھے؟                      |      |
| 150 | حضرت امیرمعاویه برخد حضور مانی پیم کی وصیت کی روشنی میں<br>م |      |
| 150 | حضرت امیرمعاویہ جاپھ کے فضائل پر ایک نظر<br>۔                |      |
| 153 | خلفائے راشدین قرآن و احادیث کی روشنی میں<br>سرید شد          |      |
| 154 | متحالی رسول مطخیم کی لغزش<br>marfat.com                      | - 75 |
|     | Marfat.com                                                   |      |

| 156 | ۔ شیعہ مئور خین کے حضرت امیرمعاویہ دیا ہے پر اعتراضات  | 76 |
|-----|--------------------------------------------------------|----|
| 157 | ۔ حضرت علی مین الحد اور حضرت معاومیہ مین شک اختلافات   |    |
| 159 | - علامه تفتازانی کا نظریه                              |    |
| 160 | ۔     کیا بعض صحابہ جنتی ہتھے؟                         |    |
| 161 | ۔ حضرت امیرمعاویہ طافو کے خاندان سے دشمنی              |    |
| 161 | ۔ بنوامیہ کی احادیث میں ندمت                           |    |
|     | ۔      کیا حضرت ابوسفیان اور حضرت معاویہ مولفتہ القلوب |    |
| 162 | میں ہے تھے                                             |    |
| 163 | ۔ سیدہ عائشہ صدیقہ اور ان کے ساتھیوں پر اعتراض         | 83 |
| ,   | ہ۔ حضرت حسن طابھ کوفہ کے شیعوں کی بغاوت کا جواب<br>ہ۔  |    |
| 163 | دية بي                                                 |    |
| 164 | ع۔ مخار تقفی کون تھا؟                                  | 85 |
| 165 | 8۔ امام حسن ویلو کے تقیہ باز ساتھی                     | 36 |
| 166 | 8۔ حضرت معاویہ والجئے کا حضرت حسن والجئے سے حسن سلوک   |    |
| 167 | 8۔ معزت معاوریہ کے وظیفہ سے معزت حسن پڑھھ کی سخاو تیں  |    |
| 168 | 8 - امام حسین پیچوکی تاز پرداری                        |    |
| 69  | 9 - حضرت امیرمعاویه طافح کی بزید کو وصیت               |    |
| 70  | 9۔ بدینہ کے گورنر کا حضرت حسین دیا ہے نام ایک خط       |    |
| 72  | ۵۰ مئانی کی ایک گذارش                                  |    |

#### بسماللها لرجمان الرجيم

#### مقدمه

#### پیرزادہ اقبال احمہ فاروقی ایم اے

يه كتاب " النار الحاميه لمن ذم المعاويد " حعرت مولانا محد ني بخش حلوائی نقشبندی رحمته الله علیه ( ۱۸۲۰ه / ۱۹۳۳ء ) مولف " تغییر نبوی " کی تالیف لطیف ہے۔ آپ نے اسے ۱۹۳۱ء میں مرتب فرماکر زیور طباعت سے آراستہ فرمایا تھا۔ اس کا پہلا ایڈیشن چھیا تو اس موضوع کی اہمیت کے پیش نظر کی ارباب علم و قلم آگے برمعے جنوں نے حضرت امیرمعاویہ رمنی اللہ تعالی عنہ کے احوال و مقامات پر کتابیں تکھیں۔ برصغیریاک و ہند میں علائے اہلتت کا ایک ایبا طبقه تفاجو به محسوس کرما نقا که کی سی لوگ شیعوں اور معاندین صحابہ کرام کی غلط بیانیوں سے متاثر ہو کر حضرت امیرمعاویہ رمنی اللہ تعالی عنہ کے متعلق ست باتیں کرنے کے ہیں۔ پر معزت معادیہ رمنی اللہ تعالی عنہ سے آگے بورہ کر حضرت ابوسفیان وضرت ملی حضرت ذبیر اور حفرت عمرد ابن العام رمنی الله تعالی عنم جیسے جلیل القدر محابہ کی کردار کشی كرنے كے ہیں۔ يہ ايك ديني فتنہ تھا جو عام لوگوں ہے گزر كر خانقابوں ' پیرخانوں اور سی سادات کے گھرانون کو بھی اپنی لپیٹ میں لینے لگا تھا۔ اس كتاب كے آنے كے بعد سنيوں كے اندر سوچنے كا انداز بيدا ہوا۔ چنانچہ بہت ے علائے اہلٹت نے حضرت امیر معاویت منی اللہ تعالی عند کے فضائل محروار marfat.com

اور دنی خدمات پر تلم اٹھایا۔ بنی علمائے کرام کے علاوہ دیوبندی کمتب فکر کے کئی اہل تلم بھی آگے بردھے اور اس موضوع پر کتابیں اور رسالے لکھے۔ دو سری طرف شیعہ اور رافضی قلکار بھی اپنے افسانوں' الزامات اور مطاعن کو لے کر میدان میں آئے اور اپنے لوگوں کو سمارا دینے لگے۔

حضرت مولانا محمد نبی بخش طوائی رحمتہ اللہ علیہ ' مولانا غلام قادر بھیروی رہید کے شاگرد رشید ہے۔ مولانا غلام دیگیر قصوری علید کے تربیت یافتہ اور مرید و مجاز ہے۔ وہ اعتقادیات پر بہت کام کر چکے ہے۔ وہ " تغییر نبوی " میں ان موضوعات کو بردی تفصیل ہے بیان کر چکے ہے۔ ان کے سامنے دین فتنوں کا ایک طوفان تھا جس نے برصغیریاک و ہندکی اعتقادی دنیا کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اسلام کی حقانیت ' مقام مصطفیٰ طریع کی عظمت اور صحابہ کرام کے مقامات اور حضرت امام ابو صنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے مسلک کے خلاف کی قشم کی آوازیں اور حضرت امام ابو صنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے مسلک کے خلاف کی قشم کی آوازیں اثین تھیں۔ فاضل مولف نے دیکھا کہ کئی سی پیرخانوں کے صاحبزادگان اشیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بغض رکھتے ہیں۔

کے زیرِ اہتمام ۲۵ساھ میں " حضرت امیرمعاویہ رضی اللہ تعالی عنہ " شائع کر کے را نضیوں کے اعتراضات کا منہ تو ڑجواب دیا اور سنیوں کا سربلند کر دیا۔

حضرت امیرمعاوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدالانبیاء صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے ایک جلیل القدر صحابی شھے۔ جنہوں نے کئی سال تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی بارگاہ میں رہ کر تربیت پائی 'کاتب وحی کے منعب پر فائز رہے ' حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے کئی فرامین اور مکتوبات کی اطلا اور کتابت کا شرف حاصل کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے آب کو ابنی امت کے لئے " ہادی " اور " مہدی " قرار دیا۔

حضرت امیرمعاوی بن ابوسفیان رضی الله تعالی عنماکی کنیت ابوعبدالرحمٰن تھی۔ آپ کا سلسلہ نسب یانچویں بشت میں والد اور والدہ کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے خانواوہ کی عالی قدر مختصیت عبد مناف سے جاملتا ہے۔ عبد مناف سید المرسلین ملی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے چو تھے دادا ہیں۔ اس طرح حضرت امیرمعاویہ رمنی اللہ تعالی عنہ حضور نبی کرم صلی الله علیه و آله وسلم کے قرابت وار تنے۔ حضرت معاویہ جائھ ظہور نبوت کے آ ٹھویں سال مکہ مرمہ میں پیدا ہوئے اور ۲۰ بجری میں فوت ہوئے اس طرح آب نے ۸؍ سال زندگی یائی۔ حضرت امیرمعاوید رضی الله تعالی عند بجرت کے بعد كمه بى ميں رہے مرصلح حديبيے كے موقعہ ( ع بجرى ) ير وامن اسلام سے وابستہ ہوئے۔ کمہ مکرمہ میں دشمنان اسلام کے غلبہ کی وجہ سے معنرت عباس رضی اللہ تعالی عند کی طرح آپ بھی مسلمان ہونے کا اعلان نہ کر سکے۔ فتح مکہ ك دن آب في اعلانيه اين اسلام كا اظهار كيا اور حضور صلى الله عليه وآله وسلم کے وامن سے وابستہ ہو گئے۔ آپ کی بمن ام جبیب رمنی اللہ تعالی عنما · سنر نی کریم صلی الله علیه و آله وسلم کی زوجه محترمه تعین- اس طرح آب «منور سلی الله علیه بر منه منه می کرنسی می رسیرایی دشته میں اہم قرابت رکھتے Marfat.com

تھے۔ حضرت مولانا روم رحمتہ اللہ علیہ نے آپ کو اس رشتہ کی وجہ سے " خال المومنین " اہل ایمان کا ماموں کما ہے۔

اگرچہ شیعہ حضرات نے اس بات پر بڑا زور دیا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح کمہ کے بعد مسلمان ہوئے تھے۔ شیعہ آری نگار صرف آپ کی عظمت کو کم کرنے کے لئے یہ بات کتے ہیں۔ ( طالا نکہ فتح کمہ کے بعد بھی اسلام لانے والے باعظمت محابہ میں شار ہوتے ہیں ) گر حقیقت یہ ہے کہ آپ فتح کمہ ہے بہت پہلے مسلمان ہو گئے تھے۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم نے پہلا عمرہ اداکیا تھا تو آپ کو مروہ کے وامن میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کے بال کا شنے کا اور تجامت بنانے کا شرف ماصل ہوا تھا۔ یہ عمرہ قضا صلح حدیبیہ کے ایک سال بعد ۸ ہجری میں اداکیا گیا ماصل ہوا تھا۔ یہ عمرہ قضا صلح حدیبیہ کے ایک سال بعد ۸ ہجری میں اداکیا گیا مالی اللہ علیہ و آلہ و سلم نے آپ کو خصوصی انعام و اکرام سے نوازا تو کئی صحائی رشک کرنے گئے۔ جبکہ آپ کو خصوصی انعام و اکرام سے نوازا تو کئی صحائی رشک کرنے گئے۔ جبکہ آپ کے والد ابو سفیان طاح نے جو نومسلم شے "مولفتہ القلوب" فنڈ ہے بے بناہ دولت یائی۔

فتح کمہ کے بعد آپ ہے۔ منورہ میں آگے اور حضور صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کی مجالس اور قربت میں رہنے گئے۔ آپ کی ہمشیرہ ام جبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنیا نبی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کی زوجہ محترمہ تھیں۔ آپ اکثر حضور میں ہوتے وی نازل ہوتی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم امیرمعاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتابت کے لئے تھم دیتے۔ سربراہان مملکت کو فرامین جاری فرماتے تو حضرت معاویہ بیاتھ سے اکھواتے۔ آپ کی خدمات سے خوش ہو کر دعاؤں میں یاد فرماتے۔ "ہادی "اور" ممدی " کتے۔ علوم وراخت و فرائض میں ماہر قرار دیتے۔ راویان احادیث نبوی میں ہیں آپ علوم وراخت و فرائض میں ماہر قرار دیتے۔ راویان احادیث نبوی میں ہیں آپ میں آپ میں آپ کا اسم گرائی آتا ہے۔ آپ مجملد تھے نقیہ سے اور زبروست عالم دین شے۔ اس کا اسم گرائی آتا ہے۔ آپ مجملد تھے نقیہ سے اور زبروست عالم دین شے۔

حضور سیدالمرسلین صلی الله علیه و آله وسلم نے آپ کو اعلم امنی و اجودها قرار دیا تھا۔ اور " صاحب سری معاویه ابن ابی سفیان " کما ( معاویہ میرے رازدان بیں )

حضور اکرم ملی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے وصال کے بعد جب فقوات اسلامیہ کا سلسلہ پھیلا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ خلافت میں سارا عواق اور شام اسلامی فقوات میں آگیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو شام و عراق کا امیر بنایا۔ آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سارے عمد خلافت میں ای منصب پر قائم رہے۔ پھر سید ناعثان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت آیا تو آپ ای منصب پر فائز تھے۔ جب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا زمانہ خلافت آیا تو آپ شام کے امیر تھے۔ اس طرح آپ میں سال الکریم کا زمانہ خلافت آیا تو آپ شام کے امیر تھے۔ اس طرح آپ میں سال تک عراق و شام کی گور نری کے عمدہ پر فائز رہے۔

حفرت عثان رضی اللہ تعالی عند کے قصاص کے مطابہ پر کشیدگی کا برحی تو آپ نے حفرت علی کرم اللہ وجہ کی مرکزی حکومت سے علیحدگی کا اعلان کر دیا اور اور شام کے مستقل امیر بن گئے۔ اس سلسلہ میں جنگ صغین اور جنگ جمل کے ناگوار واقعات سامنے آئے۔ حفرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی وفات کے بعد حضرت حسن رمنی اللہ تعالی عند مند ظلافت اسلامیہ پر تشریف لائے تو مکی طالت بوے فراب ہو چکے تھے۔ انتشار اور اختلافات کی فضاء پیدا ہو چکی تھی۔ سلمان مسلمان کے ظلف تیخ آزما ہو رہا تھا۔ حضرت حسن رمنی اللہ تعالی عند نے اسلام کی عظیم الشان سلطنت کو محفوظ کرنے کے لئے انتشار اور افتراق کی فضا کو ختم کرنے کے لئے ایک اہم قدم افعایا اور آگے بڑھ کر اور افتراق کی فضا کو ختم کرنے کے لئے ایک اہم قدم افعایا اور آگے بڑھ کر حضرت امیرمعاویہ دستی روشی میں خود خلافت سے دستیروار ہو کر حضرت امیرمعاویہ رسی اللہ تعالی عند کے مصالحت کرنے کے لئے ایم معلویہ اور صلح نامہ کی روشنی میں خود خلافت سے دستیروار ہو کر حضرت امیرمعاویہ رسی اللہ تعالی عند کو تمام مملکت اسلامیہ کا امیر مقرد کر دیا۔ اس طرح آپ اسلامی کا امیر مقرد کر دیا۔ اس طرح آپ اسلامیہ کا امیر مقرد کر دیا۔ اس طرح آپ اسلامیہ کا امیر مقرد کر دیا۔ اس طرح آپ اسلامیہ کا امیر مقرد کر دیا۔ اس طرح آپ اسلامیہ کا امیر مقرد کر دیا۔ اس طرح آپ اسلامیہ کا امیر مقرد کر دیا۔ اس طرح آپ اسلامیہ کا امیر مقرد کر دیا۔ اس طرح آپ اسلامیہ کا امیر مقرد کر دیا۔ اس طرح آپ اسلامیہ کا امیر مقرد کر دیا۔ اس طرح آپ

میں سال تک خلافت راشدہ کے ذریکان امیرشام رہے۔ خلافت راشدہ کے بعد مزید میں سال تک عالم اسلام کے تمام ممالک کے امیر رہے۔ آپ نے سم رجب المرجب ۲۰ بجری کو دمشق میں دفات پائی۔ اس دفت آپ کی عمر ۲۷ سال تھی۔

حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عبد ایک زبروست ختظم سلطنت ،
بند بایہ بیای رہنما اور مشکل حالات کا مقابلہ کرنے والے جری انبان تھے۔
آب نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم سے نہ صرف تربیت پائی بلکہ حضور بڑھیا کی ذات پاک سے عشق رکھتے تھے۔ وفات سے پہلے وصیت کی کہ میرے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے ناخن مبارک بین ، عشل اور کفن کے بعد یہ ناخن میری آ تھوں کی پکوں کے اندر رکھ ویئے جائیں۔ میرے کفن کے بعد یہ ناخن میری آ تکھوں کی پکوں کے اندر رکھ ویئے جائیں۔ میرے پاس حضور صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے سر مبارک کے کچھ بال بیں وہ میرے پاس حضور ضلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے سر مبارک کے کچھ بال بیں وہ میرے پاس حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نبی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی ایک جادر ہے اس میں مجھے لیمینا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی ایک جادر ہے اس میں مجھے لیمینا جائے۔ میرے پاس حضور اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کا تمبند ہے ، مجھے اس جائے۔ میرے پاس حضور اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کا تمبند ہے ، مجھے اس میں طایع جائے۔ اس طرح مجھے قبر میں رکھا جائے کہ جب میں اٹھوں تو حضور میں سلایا جائے۔ اس طرح مجھے قبر میں رکھا جائے کہ جب میں اٹھوں تو حضور میں سلایا جائے۔ اس طرح مجھے قبر میں رکھا جائے کہ جب میں اٹھوں تو حضور میں سلایا جائے۔ اس طرح مجھے قبر میں رکھا جائے کہ جب میں اٹھوں تو حضور میں سلایا جائے۔ اس طرح مجھے قبر میں رکھا جائے کہ جب میں اٹھوں تو حضور میں میں جائے۔

حضرت امیرمعاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے پناہ سیاسی اور تنظیمی صلاحیتوں کے مالک تھے۔ انہوں نے چالیس سالہ دور اقتدار میں اسلامی سلطنت کی بنیادوں کو مضبوط کیا' اسلامی لشکر کو مربوط کیا' فقوعات کا سلسلہ وسیع ہے وسیع تر کر دیا۔ اندرونی خلفشار کے باوجود انہوں نے اسلامی تعلیمات اور نظریات کو نمایت مختی سے نافذ کیا۔ آپ کے فضائل و کمالات میں کئی اعادیث ریکارڈ میں موجود ہیں۔ محدثین' مورنیسن اور اعمان امت نے آپ کے ریکارڈ میں موجود ہیں۔ محدثین' مورنیسن اور اعمان امت نے آپ کے دیکارڈ میں موجود ہیں۔ محدثین' مورنیسن اور اعمان امت نے آپ کے دیکارڈ میں موجود ہیں۔ محدثین' مورنیسن اور اعمان امت نے آپ کے دیکارڈ میں موجود ہیں۔ محدثین' مورنیسن اور اعمان امت نے آپ کے دیکارڈ میں موجود ہیں۔ محدثین' مورنیسن اور اعمان امت نے آپ کے دیکارڈ میں موجود ہیں۔ محدثین' مورنیسن اور اعمان امت نے آپ کے دیکارڈ میں موجود ہیں۔ محدثین' مورنیسن اور اعمان امت نے آپ کے دیکارڈ میں موجود ہیں۔ محدثین' مورنیسن اور اعمان امت نے آپ کے دیکارڈ میں موجود ہیں۔ محدثین' مورنیسن اور اعمان امت نے آپ کے دیکارڈ میں موجود ہیں۔ محدثین' میں مورنیسن اور اعمان امت نے آپ کے دیکارڈ میں موجود ہیں۔ محدثین' مورنیسن اور اعمان امت نے آپ کے دیکارڈ میں موجود ہیں۔ محدثین' مورنیسن اور اعمان امت نے آپ

کمالات کو نہ صرف بیان کیا ہے بلکہ ہدیہ تحسین پیش کیا ہے۔ وہ مجتد محانی تنے۔ نقیہ امت سے اور محابہ رسول الله الله علیم میں ایک بلند مقام بر فائز سے۔ حضرت عمر بن عبدالعزيز رضي الله تعالى عنه خلفائے راشدہ کے بعد ايك اعلى صفات حکمران تھے۔ ہر محض آپ کے انداز حکمرانی اور مخلوق خدا کی جمہانی کا قائل تھا۔ خلافت راشدہ کے بعد ان کا دور حکومت خلافت راشدہ کا سامیہ مانا جاتا ہے۔ گرجب سمی نے معزت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ سے یو چھا کہ حضرت معاویہ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنما میں ہے کون افضل ہے تو آپ نے بلا ٹوک فرمایا کہ معاویہ کے محمو ڑے کی تاک کا غبار عمر بن عبد العزيز وللحذ كے اعمال سے ہزار كناه زياده اچھا ہے۔ حضرت معاويه رضى الله تعالى عنه صحابي رسول تنهے و حضور نبي كريم صلى الله عليه و آله و سلم ك تربيت يافة سخے وضور ماليم كے خطابات يافة سخے انہوں نے حضور صلى الله عليه و آله وسلم بر ايمان لاكر آپ كے پيچيے نمازين بر حيس اب كى قيادت میں نج و عمرہ کیا۔ کاتب وحی تھے۔ حامل فرامین مصطفیٰ ملی بھے ہیں۔ برا غیر صحابی ان کے مقام و مرتبہ کو شیں پہنچ سکتا۔

حضرت عمر رضی اللہ تعالی عدد سخت کیر خلیفتہ المسلمین ہے۔ آپ امراء اور گور زوں کو ذرا سے غلطی اور کو آئی پر معزول کر دیا کرتے ہے۔ آپ بڑی ہوں ہوں مخصیت کو دینی معاملات میں معاف نہیں کرتے ہے۔ حضرت خالد بن ولید' حضرت سعد بن ابی و قاص رضی اللہ تعالی عنما جیسے ابم سحابہ کو معزول کر دیا مگر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عند کو اپنے زمانہ خلافت میں اپنے عمدہ پر قائم رکھا اور ان کے انتظام اور انصرام کی تعریف کی۔ حضرت علی کرم اللہ وجد اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عند کے باہمی اختمان کے مدہ بی سوف اختمانات ہی نہیں بھی ہو کمیں انتظام اور اسلمی بنگیں بھی ہو کمیں اس کے باوجود سریا حضرت علی کرم اللہ حضرت معاویہ انتظام اور المان کیا کہ حضرت معاویہ اس کے باوجود سریا حضرت علی کرم اللہ کا کہ اللہ اللہ کیا کہ حضرت معاویہ اس کے باوجود سریا حضرت علی کرم اللہ دینے المان کیا کہ حضرت معاویہ اس کے باوجود سریا حضرت علی کرم اللہ دینے المان کیا کہ حضرت معاویہ اس کے باوجود سریا حضرت علی کرم اللہ دینے المان کیا کہ حضرت معاویہ اس کے باوجود سریا حضرت علی کی اللہ کیا گھا کہ اللہ اللہ کیا کہ حضرت معاویہ اس کے باوجود سریا حضرت علی کی میں اللہ کیا کہ کا کہ کی کا کہ کی کہ کا کہ کی کہ کی کہ کی کہ کا کہ کی کہ کا کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کا کہ کی کی کہ کیا کہ کی کی کہ کا کہ کی کی کہ کی کی کہ کی کی کہ کی کی کہ کی کھر کی کی کہ کی کہ کی کہ کی کی کہ کی کہ کی کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کی کہ کی کی کہ کی کہ کی کہ کی کی کہ کی کہ کی کی کہ کی کی کہ کی کی کہ کی کی کی کی کی کہ کی کی کی کی کہ کی کی کہ کی کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کر

والے تمام جنٹنے کے نیچے لڑنے والے تمام جنتی ہیں۔ ہمارے مقتول جنتی ہیں۔ اور معاویہ اخواننا بغو علینا "معاویہ ہمارے بھائی ہیں گر انہوں نے بغاوت کی"

حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب شام کے دورے پر گئے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نشکر کی شان و شوکت اور دربار امارت کا جاہ و جلال دکھے کر فرمایا کہ " معاویہ ہمارے عرب کا کسری ہے " حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سات ماہ مند خلافت پر رہے آخر آپ کے حق میں دستبردار ہو گئے اور ساری زندگی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے وظیفہ امارت اور نذرانہ حکومت پر بسری ۔ اگر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ فاسق و فاجر ہوتے تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کرتے فاجر ہوتے تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کبھی ان کی اطاعت نہ کرتے اور نہ ہی وظیفہ لیتے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم نے اپنے فرمائی شنراوے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے اس عمل کی تعریف فرمائی شنراوے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے اس عمل کی تعریف فرمائی مسلم اور امن ہو گئا۔

حضرت امیر معادید رضی الله تعالی عند راوی حدیث نبوی ہے۔ آپ نے سیدنا ابو بکر صدیق ' حضرت عمر فاروق ' ام جبیبہ رضی الله تعالی عنم کی وساطت سے بہت ہی احادیث روایت کی ہیں۔ اس طرح جلیل القدر صحابہ اور محدثین نے آپ کی روایات کو نقل کر کے اسلام کی علمی آریخ میں ایک اہم باب کا اضافہ کیا ہے۔ آپ کی روایت کردہ ۱۲۳ احادیث مبارکہ بخاری ' مسلم ' باب کا اضافہ کیا ہے۔ آپ کی روایت کردہ ۱۲۳ احادیث مبارکہ بخاری ' مسلم ' ابوداؤد ' بینی ' طبرانی ' ترفی اور موطا امام مالک میں موجود ہیں۔ اور آج یہ ابوداؤد ' بینی ' طبرانی ' ترفی اور موطا امام مالک میں موجود ہیں۔ اور آج یہ روایات احادیث کے ذخیرہ میں اہل علم و فضل کی راہنمائی کر رہی ہیں۔

آپ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی خلافت کے دوران قصاص عثان اللہ اللہ علمہ تھا جس پر آپ ہے اختلاف کیا جاسکتا تھا۔

marfat.com

گر شیعہ مور خین بزید کی برکرواری بیان کر کے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو برا عنہ تقید بناتے رہتے ہیں۔ حضرت ابوسفیان رضی اللہ تعالی عنہ کو برا بھلا کہتے رہتے ہیں۔ حضرت ذہیر' حضرت طلح' حضرت عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنم ان کی ذبانوں کا نشانہ ہیں۔ پھریہ بغض کے بھرے بوئے شیعہ ذاکر' مورخ اور واعظ بے سروپا کمانیاں گھڑ گھڑ کر لوگوں کو گمراہ کرتے رہتے ہیں۔ اس گراہ کن پراپیگنڈہ کے اثرات سے امت مصطفیٰ میں رافعی اور شیعہ فرقے کو فروغ ملا اور آج امت رسول مالیج دو فرقوں میں تقتیم ہوگئ ہے۔ اہسنت کی نشیلت کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کے ولوں میں بغض معاویہ بھرا ہوا اہسنت کی نشیلت کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کے ولوں میں بغض معاویہ بھرا ہوا ہے۔ اور اب یہ بغض بعض می پیرزادوں' سجادہ نشینوں' اور بہم پیروں کے باپنچا ہے۔ ہمارے فاضل مولف مولانا مجہ نبی بخش طوائی رحمتہ اللہ علیہ یہ کردر کو بیان کیا اور سلیم القلب رحمتہ اللہ علیہ کا اللہ اور سلیم القلب اور علمت کو بیان کیا اور سلیم القلب اور کوں کو دور کراہی اور علمت کو بیان کیا اور سلیم القلب اور کوں کو دور مطاحہ کرام کی فضیلت اور عظمت کو بیان کیا اور سلیم القلب اور کوں کو کوں کو دور اور کیا ہے۔

مولانا محر نی بخش طوائی رحمتہ اللہ علیہ نے " النار الحامیہ لمن ذم المعادیہ " نی طباعت اپنی زندگی کے آخری ایام میں کرائی تھی۔ ان ونوں آپ ضعف بھری کی وجہ سے پروف ریڈنگ نہ کر سکے۔ کاتب بھی نیم خواندہ تھا " بہت تی اطانی اغلاط رہ گئیں۔ آپ نے تھیج اغلاط نامہ چپوا کر کتاب کے آخر میں لگا دیا تمر بات نہ بی۔ ہم نے آج کے قار کین کی آسانی کے لئے کو شش کی میں لگا دیا تمر بات نہ بی۔ ہم نے آج کے قار کین کی آسانی کے لئے کو شش کی بی کہ افعات پر زبان و بیان میں نظر فانی کے ساتھ نیا ایڈ بیش بیش کیا بات نہ نم توقع کرتے ہیں کہ افعاف پند قار کین اس کتاب کو بند فرمائیں بات ہاری نظر فانی کے اقدام کو پند فرمائیں گے اور اس نے ایڈ بیش کو پند کریں گ

#### بسم الله الرحمٰن الرحيم ☆

الحمد لله الذي اوجب على الكافة تعظيم اصحاب نبيهم و آله المصطفين الخيار و اشهدان سيدنا محمداً عبده و رسوله النبى المختار صلى الله عليه و آله وسلم و على آله و اصحابه صلوة و سلاماً يتعاقبان تعاقب الليل والنهار ()

امابعد ہم اہل اسلام خصوصاً المسنّت و الجماعت پر واضح كرنا فرض منصى سبحتے ہيں كہ ہمارے زمانے بيل صحابہ كرام سے بغض ركھنے والے گندم نما جو فروش بعض علماء اور بيرزادے المسنّت والجماعت كے لباس ميں عام مسلمانوں كو ممراء كرتے رہتے ہيں اور صحابہ كرام 'ازواج مطہرات خصوصاً سيدنا امير معاويہ رضى اللہ تعالى عنه كے متعلق ست گفتگو كركے ناواقف مسلمانوں كو مكر و فریب كا نشانہ بناتے رہتے ہيں۔ مولانا رومی برائید نے ایسے ہی لوگوں كے بارے ميں فرمایا تھا ۔

اے بیا اہلیمی آدم روئے ہست کیس بہر وستے نشاید داد دوست حرف دروایٹاں بدزدد مرد دوں کا فربید مرغ را آں زان فسوں

ی ن دنیا میں بے شار شیطان صفت اوگ انسانی نباس میں موجود ہیں۔ لندا ہر ایک کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دینا جاہئے۔ آج بہت سے بینخ صورت اللہ

تعالیٰ کے پاک درویشوں کے الفاظ اور کلمات چراکر ایبا جال بچھاتے ہیں جس سے ساوہ لوح پرندے مجنس جائیں۔

ان میں سے کئی لوگ اہلتنت مصطفوی کے خیرخواہ بن کر بعض محابہ رسول ملیجیم پر طعن و تشنیع کرتے رہتے ہیں۔ ان کی زبان ورازی سے اہلتت والجماعت کی اکثریت متاثر ہو رہی ہے۔ رافضی اور شیعہ تو اعلانیہ محابہ کرام کو كافر المعون المرتد فاسق اور غاصب كيت بمرت بي - جب علائ كرام ان كي الی برزبانی کا نوٹس کیتے ہیں وہ این خصوصی جال " تقیہ " کو سامنے لے آتے ہیں۔ ہمارے نزدیک ایسے لوگ رافضی ہیں' شیعہ ہیں اور جو لوگ محابہ کرام · ے بغض رکھ کر سید کہلاتے ہیں وہ امت رسول ماہیم کے سید ہنیں ہو مکتے۔ وہ دائرہُ اسلام سے خارج ہیں۔ وہ نص قرآنی کا برملا انکار کرتے جاتے ہیں۔ لیغیظ بھہ الکفار صحابہ کرام سے کافری بغض رکھتے ہیں۔ ان میں سے اکثر مولوی اور بیر بھی ہیں۔ جو سیدنا امیرمعاویہ رمنی اللہ تعالی عنہ معنرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ پر بد زبانی کرنے کے بعد اہل بیت مصطفیٰ ملی یم اور ازوان النبی من پیم کو بھی نشانہ تنقیص بتاتے ہیں۔ ان لوگوں کا خصوصی نشانہ « منرت سید نا امیرمعاویه رمنی الله تعالی عنه بین۔ به لوگ آپ ہے سخت بغض · اور عدادت رکھتے ہیں۔ ایسے سی لوگ شیعوں کی بنائی ہوئی کماوتوں اور وشمنان سحابہ کے گھڑے ہوئے افسانوں سے متاثر ہو کر گفتگو کرتے رہتے ہیں۔ شیعوں کی بنائی ہوئی جھوٹی رام کمانیاں جو قرآفی آیات' احادیث نبوی اور اسلامی تاریخ ك بالكل برئكس بين كوين كر غلط انداز اختيار كريست بي -

والوں اور پھران پر مطاعن کرنے والے زبان درازوں کے سامنے اصل حقائق سائنے لا رہا ہے۔ رید کتاب مسی بدو النار الحامیہ لمن ذم المعاویہ " کی تالیف و طباعت کا اہتمام کر رہا ہے۔ حضرت امیرمعاویہ رمنی اللہ تعالی عنہ پر اعتراضات كا جواب دينے كے علاوہ ان كے مناقب و فضائل كو بيان كر رہا ہے ماكم آپ کے مقام و منصب کو جاننے کے بعد لوگ را فضیوں کے محر و فریب ہے بچ جائمیں۔ مولف کا اپنا عقیدہ یہ ہے محابہ کرام اور اہلسنت عظام تمام کے تمام سید الرسلین سلی الله علیه و آله و سلم کی امت کے خصوصی برگذیدہ افراد ہیں۔ مولف کے زدیک تمام انبیاء کرام علیم السلام کے بعد سب سے افضل خلفائے راشدین ہیں۔ خلفائے راشدین میں بھی بہ ترتیب خلافت ''خیرالقرون قرنی'' کی رو شنی میں ظفائے اربعہ کے ناموں کے آخری حرف میں ان کی افضلیت اور منصب کو تشکیم کرتا ہے۔ ( قرنی کے الفاظ سے خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر' خلیفه دوم سیدنا عمرفاروق ' خلیفه سوم سیدنا عثان غنی اور خلیفه چهارم سیدنا علی المرتضى رضوان الله علیم الجمعین ہیں ) ان حضرات اربعہ کے بعد سیدنا حمزہ و سید نا مہاس رمنی اللہ تعالی عنما ہیں۔ ان کے بعد سیدہ فاطمتہ الزہرا' سیدہ خدیجہ تحمری بھرسیدہ عائشہ صدیقہ بھرسیدنا امام حسن و امام حسین ' بھرعشرہ مبشرہ کے باقی حفرات بی جن میں حفرت سعد' حفرت سعید' حفرت زبیر' حفرت عبدالرحمٰن بن عوف ، حضرت ابوعبيده بن الجراح رضى الله تعالى عنهم بير ـ

از محبان آل و ہم اصحاب خلفائے رسول حق بہ یقین پیشوائے مہاجر و انصار

شکر حق را که آمم بحساب محسوش آل چهار عضر دیں مهست ابوبکر اول آل جهار

یافت راه موافقت بکتاب کامل الحلم و جامع القرآن شاه مردال حق علی و ولی جسم او جز و جسم پاک رسول دو گوشه نبی حسین دو عباس بر دو عم اند حمزه و عباس

پس عمر آنکه رائے او به صواب بعد ازال معدن حیا عثان بعد ازال معد ازال اوائے نی بعد ازال حامل لوائے نی لب کشائم کول بنام بتول بس کنم ذکر آل دو قرت عین بعد شان بارسول اقرب الناس بعد شان بارسول اقرب الناس

پس ہمہ حاضران ہر سہ مکان احد و بدر و بیعت الرضوان

بھارے نزدیک جو محض کسی محابی یا اہل بیت کے کسی فرد کے خلاف تو ہین آمیز اور گتاخانہ بات کرے گا وہ اہلسنت والجماعت سے کوئی تعلق نیس رکھے گا۔ ہم ایسے محض کو سی نشلیم نہیں کرتے۔

حضرت امام ربانی مجدد الف ٹانی رحمتہ اللہ علیہ اپنے کھوبات شریقہ کی جلد اول کے کمتوب نمبر ۱۵ میں فرماتے ہیں " بدعتی کی صحبت بد کا اثر کافر کی صحبت سے بھی بدتر ہوتا ہے۔ تمام بدعتی فرقول میں بدترین بدعتی وہ ہیں جو صحابہ رسول میں بدترین بدعتی رکھتے ہیں۔ یہ قرآن باک کی آیت کریمہ لبغبط بھہ الکھار کی روشنی میں کفار کی صفول میں کھڑے وکھائی دیتے ہیں۔ شریعت مصطفیٰ میں ہو تبلغ صحابہ کرام نے ہی کی تھی۔ اگر ان پر الزامات اور اعتزاضات لگا دیئے جائیں تو قرآن اور شریعت کا مقام کیا رہ جاتا ہے۔ حضرت مثان رسنی اللہ تعالی عنہ نے قرآن باک ہی کیا اگر ان پر خیانت اور بددیا نتی کا الزام الگا دیا جائے تو قرآن پاک کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے۔"

حضرت مجدد الف فانی رحمتہ اللہ علیہ اپنے ایک اور کمتوب جلد اول نبر ۱۱۳ میں لکھتے ہیں کہ " اصل مقصود میں ہے کہ المسنّت والجماعت کے عقائد پر عمل کیا جائے۔ اس دولت کے ساتھ استحسان کیا جائے تو کافی ہے ورنہ اس عقیدہ پر قائم رہنا ہی سلامتی کی علامت ہے۔ اگر یہ عقیدہ ہے تو سب کچھ ہے۔ "گر یہ عقیدہ ہے تو سب کچھ ہے۔"

حفرت مجدد الف ٹانی رحمتہ اللہ علیہ عقیدہ کی در تکی کو بردی اہمیت دیتے ہیں۔ اگر عقیدہ درست نہیں تو تمام اعمال 'نمازیں 'روزے ' جج و زلاۃ حی کہ جماد و قبال سب بے کار ہیں۔ یک وجہ ہے کہ تمام احاویث کی کتابوں میں "کتاب الایمان "کو اولیت حاصل ہے اور حدیث پاک کی ہر کتاب 'کتاب الایمان ہوتی ہوتی ہے۔ قاضی ثاء اللہ پانی بی رحمتہ اللہ علیہ نے "تفریر مظری" میں تمام بد عقیدہ اور برباطن فرقوں کو " فرقہ ضالہ " قرار دیا ہے۔ ہم اللہ تعالی سے صبح العقیدہ پر قائم رہنے کی توفیق مائلتے ہیں اور باطل فرقوں اور براعتفاد طبقوں سے بناہ مائلتے ہیں۔

# تفرقه بإزول كى ندمت

حضور نی کریم صلی الله علیه و آله وسلم نے فرایا من فارق الحساعة شبراً فقد خلع رقبته الاسلام عن عنقه آ " جس فخص نے بالشت بحربی اپی جماعت میں تفرقہ پیدا کیا اس کی گردن اسلام کی رسی سے جدا ہو جاتی ہے۔ " یعنی وہ دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ اس حدیث پاک کو حضرت ابی زر رضی الله تعالی عنه کی روایت سے مسلم شریف "سنن ابوداؤد اور مشکواة شریف میں دیکھا جاسکتا ہے۔

اہم بیمتی رحمتہ اللہ علیہ نے ایک اور مدیث کو بیان کیا ہے کہ جو marfat.com

Marfat.com

منفس الل بدعت كا احترام كرتا ہے يا ان سے تعاون كرتا ہے وہ المسنّت والجماعت كے حلقہ سے نكل جائے گا۔ الم احمد بن حنبل رحمتہ اللہ عليہ نے اس حدیث پاک كی روشنی میں لكھا ہے كہ عليكم باالجماعة و العامة تم پر لازم ہے كہ تم سب سے بری جماعت المسنّت سے وابستہ رہو۔

مشکواۃ شریف میں لکھا ہے کہ انبعوا سوادالاعظم پیشہ سواو اعظم کے ساتھ چلو اور ای کی اتباع کرتے رہو۔ حضرت شاہ عبدالعزیز وہلوی رحمت الله علیہ نے اپنی تغییر میں اہلستت والجماعت سے وابسکی کی آکید کی ہے۔ "حقانق الننزیل" میں یہ لکھا ہوا ہے کہ بدعنیوں سے دور رہیں "ان سے الس و محبت سے پیش نہ آئیں "ان کی مجالس میں نہ جائیں "ان سے ہم پیالہ و ہم نوالہ نہ ہوں۔ جو شخص بدعنیوں سے میل جول رکھے گایا دو تی کرے گا دہ نور ایمان سے محروم ہو جائے گا۔ ایمان کی طلاحت سے دور ہو جائے گا۔

#### معاندین کے اعتراضات کاجواب

کیا قرآن پاک میں کوئی ایسی آیت کریمہ موجود ہے جس سے یہ تابت ہوکہ گراہ فرقوں سے میل جول نہ رکھا جائے! ہم اس سوال کے جواب میں قرآن پاک کی آیت کریمہ لا تقعلو بعد الذکری مع القوم الظالمین ن تم اس یاد آوری کے ساتھ ایسے لوگوں کے ساتھ الحمنا بیشنا ترک کردہ جو فالم بیں۔ " یہ حقیقت ہے کہ المسنت والجماعت کے علاوہ تمام گراہ فرقہ فالم بیں۔ " یہ حقیقت ہے کہ المسنت والجماعت کے علاوہ تمام گراہ فرقہ فالم بیں۔ اس موضوع پر ہم نے " تغیر نبوی " جلد پنجم بیں تغصیل سے روشنی ڈائی ہے۔ اس طرح ہماری ایک دو سری تھنیف " افراج النافقین من ساجد المسلمین" اور " رسائل خمسہ " بیں اس مسئلہ کو دضاحت سے بیان کیا ہے۔ اور " رسائل خمسہ " بیں اس مسئلہ کو دضاحت سے بیان کیا ہے۔

محلادی نے درالخار کے حاشہ پر لکھا ہے " آج کے دن المسنّت marfat.com

والجماعت چار ذاہب پر مشمل ہیں جو مخص ان چار ذاہب سے جدا ہو کر کسی دو سرے فرقہ میں شمولیت افتیار کرتا ہے وہ ظالم ہے، بدعتی ہے اور دوزخی ہے۔ ہم نے " ططاوی " کی عبارت کا خلاصہ بیان کردیا ہے۔ ہمیں ان لوگوں پر جیرت آتی ہے جو سید بھی ہیں، قادری بھی ہیں، فاروقی بھی ہیں اور مجددی بھی کملاتے ہیں، پھر شیعوں اور را فضیوں سے رابطہ رکھ کر ان سے دوستی رکھتے ہیں۔ اس مسئلہ کو سیدنا چنخ عبدالقادر جیانی رحمتہ اللہ علیہ نے اپنی معروف ہیں۔ اس مسئلہ کو سیدنا چنخ عبدالقادر جیانی رحمتہ اللہ علیہ نے اپنی معروف کتاب " غنیة الطالبین" میں وضاحت سے لکھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ائل بدعت کے ساتھ مباحثہ کرنا یا گفتگو کرنا مناسب نہیں ہے۔ ان سے اختلاط و ملاقہ ہے۔ ان سے اختلاط و ملاقہ ہے۔ ان سے اختلاط و ملاقہ ہے۔ ان سے اللہ بدعت کو ملا مار دحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا ہے جو شخص اہل بدعت کو ملام کرنا یا ان کے ساتھ کھانا کھانا نمایت ہی ملام کرنا ہے ہو شخص اہل بدعت کو ملام کرنا ہے یا اس سے دوستی کرنا ہے وہ گراہ ہے۔

حضور نی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کو سلام مرف آپس میں کرنا چاہئے گاکہ آپس میں اتحاد' ربط اور محبت زیادہ ہو۔ بدعنیوں کے ساتھ ہرگز نشست و برخواست نہ کی جائے۔ ان سے ملنے جلنے سے اجتناب کریں۔ ان کی خوشیوں میں شرکت نہ کریں۔ اگر وہ مریں تو جنازے پر نہ جائمی۔ مرنے کے بعد بھی جب ان کا ذکر ہو تو تعریفی کلمات سے بنازے پر نہ جائمی۔ مرنے کے بعد بھی جب ان کا ذکر ہو تو تعریفی کلمات سے پر ہیز کریں۔ دل میں ان سے نفرت رکھیں۔ ایسے غیرت مند انسان کو اللہ تعالی قیامت کے دن سرخرو کرے گا اور بھت میں سو درجات عطا فرمائے گا۔

جو لوگ ان برعتی منافقین سے خندہ پیشانی سے پیش آتے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت نازل ہوتی ہے۔ ابن مغیرہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنما سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے فرمایا "اللہ تعالیٰ اہل برعت کے اعمال قبول نہیں فرما آ جب تک وہ بدعت سے تو بہ Marfat.com

نه كرے اس كے اعمال قبول نہيں كئے جاتے۔"

حفرت ففیل بن عیاض رحمتہ اللہ علیہ نے روایت کی ہے کہ جو فخص اہل بدعت سے دوئ رکھتا ہے تو اللہ تعالی اس کے اعمال صبط کر دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ آگر کوئی بدعتی راہ میں نظر آئے تو وہ راستہ چموڑ دیتا چاہئے۔ حضرت ففیل بن عیاض رحمتہ اللہ علیہ نے ایک اور مقام پر فرمایا محابہ کرام کو لعن طعن کرنے والے بدعتی کی نماز جنازہ بھی ادا نہیں کرنی چاہئے۔ اس پر بھٹ لعن طعن کرنے والے بدعتی کی نماز جنازہ بھی ادا نہیں کرنی چاہئے۔ اس پر بھٹ اللہ تعالی کا غضب نازل ہو تا ہے۔ وہ جب تک گناہ سے توبہ نہ کرے گااس پر اللہ تعالی کا غضب نازل ہو تا رہے گا۔

ابوابوب بحسانی رحمتہ اللہ علیہ روابت کرتے ہیں کہ اگر کوئی فخص حدیث رسول طابید من کریا سنت رسول طابید سے خبریا کرید کے کہ قرآن پیش کرد تو اے کئے دو' ایبا مخص گراہ ہوتا ہے۔ اندریں طالات الجسنت و الجماعت کا عقیدہ ہی متوازن اور درست ہے۔ شیعہ صحابہ کرام کو برا بھلا کہ کر بھی این آپ کو سید کملاتے ہیں۔ ایسے سیدوں سے میل جول حرام ہے۔ ان سے بیعت درست نہیں۔

### اہلسنّت والجماعت کی فضیلت

"ریاض الناصحین" میں لکھا ہے کہ اہلسنت والجماعت کے عقیدہ پر قائم ہونا برے اجر و تواب کی بات ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ من تحسیک بسنتی عند فسادامنی فلہ اجر ما فہ شہیدر، "جس وقت امت میں انتثار اور فساد پھیل جائے اس وقت میری سنت پر عمل کرنا ایک سو شہیدوں کے تواب کے برابر ہے۔" ایک دو سری روایت میں ایک بزار شہیدوں کا تواب کھا گیا ہے۔

امام ناصرالدین سمرقدی رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ جو مخص
اجماع امت کے فیصلوں پر عمل کرے گاوہ قیامت کے دن پل صراط سے بجل کی
رفتار سے گزر جائے گا۔ اس کا چرہ چود حویں کے جاند کی طرح روش ہو گا۔
اس لئے یہ بات ضروری ہے کہ تاریکی اور فساد کے زمانہ میں دین و ایمان کی
حفاظت کی جائے۔ ایسے مواقع پر بدعتی عام طور پر راہ راست سے بھل جاتے
میں۔ وہ نفسانی خواہشات کا شکار ہو کر اند حیری وادیوں میں بحک جاتے ہیں اور
این نفسانی خواہشات کا شکار ہو کر اند حیری وادیوں میں بحک جاتے ہیں اور

مظواۃ شریف میں ابراہیم بن میسرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت موجود ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے فرمایا من وقر صاحب بدعنہ " جو مخص اہل بدعت کی توقیر کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ " ایک اور مقام پر فرمایا کہ میری امت کے بہتر فرقے ہو جائیں گے ' یہ تمام کے تمام جنمی ہوں گے صرف ایک فرقہ نجات یافتہ ہو گا ( المسنّت بر جاعت) محابہ کرام نے عرض کی یارسول اللہ طابیم! وہ کونسا فرقہ ہو گا؟ فرمایا جو ہمارے صحابہ کے راستے بر مطے گا۔

وجہ سے عذاب کی موت مرے گا۔ آپ خیال کریں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے سحابی سے دشمنی رکھنے کا یہ اثر ہے تو جو لوگ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے تین جلیل القدر بیارے سحابہ سے عداوت رکھنے ہیں ان کاکیا حشرہو گا۔ شیعہ تو ایسے بد بخت ہیں کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے چند سحابہ کرام کو چھوڑ کر سارے سحابہ کے وشمن ہیں اور انسیں ملعون اور منافق کہتے ہیں۔

آج کل کے جائل لوگ ایسے دشمنان محابہ کرام کو سید کتے ہیں اور انسیں " شاہ جی " کمہ کر احرام کرتے ہیں ' سلام کرتے ہیں۔ ایسے لوگ گراہ ہیں۔ انسان کے بدن کا کوئی عضو خراب ہو جائے تو ڈاکٹر اے کان کر علیمدہ کر دیتے ہیں تاکہ وہ دو سرے اعضاء کو متاثر نہ کرے۔ ای طرح لمت اسلامیہ میں سے ایک فرد جو صحابہ کرام سے عداوت رکھتا ہے تو اسے لمت اسلامیہ سے منبرد کر دیا جاتا ہے۔ ایک سید رافضی ہو کر صحابہ کرام سے بغض و عداوت رکھتا ہو تو اے بخض و عداوت رکھتا ہو تو اے بخض و عداوت رکھتا ہو تو اے ہرگز عزت نہیں لمنی جائے۔

\*\*\*

# صحابی رسول ملٹھیئے کے فضائل و مقامات

صحابی وہ عظیم شخصیت ہے جس نے دولت ایمان حاصل کی اور حضور نی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر شرف زیارت حاصل کیا ' پھر آ خر تک اس ایمان و ایقان پر قائم رہا۔ ایسے صحابی کا درجہ تمام ائمہ امت اور اولیائے کرام سے اولی اور اعلیٰ ہوتا ہے۔ صحابہ کرام کے احوال و مقابات پر اسلامی کتب کی ایک کیر تعداد موجود ہے اور ہر زمانے اور ہر زبان میں ایس کتابیں سامنے آئی رہتی ہیں جن میں صحابہ کرام کی عظمت تحریر ہوتی میں ایس کتابیں سامنے آئی رہتی ہیں جن میں صحابہ کرام کی عظمت تحریر ہوتی ہے۔ اسلامی تاریخ اور سیرت کی کتابیں 'صحابہ رسول طابیۃ کے فضائل و احوال سے بھری ہوئی ہیں۔ ان حضرات کے بلند مقام سے انکار کرنا قرآن و احادیث سے مکر ہوتا ہے کیونکہ قرآن پاک کی آبات اور احادیث کی روایات صحابہ سے مکر ہوتا ہے کیونکہ قرآن پاک کی آبات اور احادیث کی روایات صحابہ کرام کے فضائل کی شمادت دیتی ہیں۔

ان دنوں صحابہ کرام سے دعمنی کی بیاری ایسے مصنوعی سادات گرانوں میں بھیل رہی ہے جو بلاسند اپنے آپ کو سید کملانے کے مرض میں گرفتار ہیں۔ صحابہ کرام کا دعمن اصلی سید نہیں ہو سکتا۔ شیعہ اپنی من گھڑت کمانیوں اور موضوع احادیث و اخبار سے لوگوں کو گراہ کرتے رہتے ہیں۔ صحابہ کرام کے باہمی اختلافات اور جنگ جمل و صفین کے واقعات کو بمانہ بنا کر لوگوں کو گراہ کرتے رہتے ہیں۔ اہل ایمان ان واقعات پر خاموشی اختیار کر کے اپنی ایمان کو محفوظ رکھتے ہیں۔ اہل ایمان ان واقعات پر خاموشی اختیار کر کے اپنی ایمان کو محفوظ رکھتے ہیں۔ اہم قرآن پاک سے ان آیات کریمہ کو درج کر رہ بیں جن میں سحابہ کرام کے نضائل مانے آتے ہیں۔

ایمان کو محفوظ رکھتے ہیں۔ ام قرآن پاک سے ان آیات کریمہ کو درج کر رہ بیں جن میں سحابہ کرام کے نضائل مانے آتے ہیں۔

عمل جن میں سحابہ کرام کے نضائل مانے آتے ہیں۔

عمل جن میں سحابہ کرام کے نضائل مانے آتے ہیں۔

عمل جن میں سحابہ کرام کے نضائل مانے آتے ہیں۔

عمل جن میں سحابہ کرام کے نضائل مانے آتے ہیں۔

عمل جن میں سحابہ کرام کے نضائل مانے آتے ہیں۔

عمل جن میں سحابہ کرام کے نضائل مانے آتے ہیں۔

عمل جن میں سحابہ کرام کے نشائل مانے آتے ہیں۔

عمل جن میں سحابہ کرام کے نشائل مانے آتے ہیں۔

محمدرسول الله والذين معه اشد آء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعاً سجداً يبتغون فضلاً من الله رضواناً سيماهم في وجوهم من اثر السجود ذالك مثلهم في التورة و مثلهم في الانجيل كزرع اخرج شطئه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة و اجراً عظيمان

" محد طائید اللہ کے رسول ہیں اور ان کے ساتھی محابہ کافروں پر سخت ہیں اور آبس میں نرم دل اور محبت کرتے ہیں۔ تو انہیں دیکھے گا رکوع کرتے ،

حدے میں گرتے ، اللہ کا فضل و رضا چاہتے۔ ان کی علامت ان کے چروں میں ہے۔ ان کی بیشانیوں پر سجدوں کے نشان ہیں۔ ان کی بیہ صفت توریت میں ہور ان کی بیہ صفت توریت میں ہور ان کی بیہ صفت انجیل میں ہے۔ جیسے ایک کھیتی اس نے اپنا پھا نکالا پھرا سے طاقت دی پھردبیز ہوئی پھراپی ساق پر سید می کھڑی ہوئی کسانوں کو بھلی لگتی ہو اللہ سے کافروں کے دل جلیں اللہ نے وعدہ کیا ان سے جو ان میں ایمان اور ایجھے کاموں والے ہیں بخشش اور برے تواب کا۔"

تفاسيرين لكما ہے كہ معہ سے مراد سيدنا ابو كر صديق رضى الله تعالى عند جي ان كى بيعت نص شرى سے عابت ہے۔ جب فرمايا لصاحبه لا نحزن ان الله معنا حضور طابيم نے جب اپنے دوست كو كما قكر نه كرد الله معارے ساتھ سے۔

الله عليه و آله وسلم كى غلاى مين مرف كردى ، بر موقعه پر جانارى كاحق ادا كيا- صحابه كرام مين ايك درجه "معيت "كاب به بهت بلند درجه ب بيه درجه سيدنا صديق اكبر رضى الله تعالى عنه كو بدرجه اتم حاصل تقا- بر مسلمان كو رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم كى معيت حاصل بونا چاہئے آكه اسے سيدنا صديق اكبر رضى الله تعالى عنه كى قربت كا اعزاز بھى حاصل بو اور حضور صلى الله عليه و آله وسلم كى غلامى كا شرف بھى۔

#### اشداء على الكفار

قرآن پاک نے محابہ کرام کے ایک وصف اشداء علی الکفار "بیہ لوگ کفار پر نمایت شدید رویہ رکھتے ہیں "کو بردی اہمت سے بیان فرمایا ہے۔ یہ صفت بدرجہ اولی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ میں پائی جاتی تھی۔ آپ کی شدت کا یہ عالم تھا کہ کفار تو ان کے سامنے دم بخود رہتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے آپ کے لئے فرمایا کہ "عمر کے سائے سے شیطان بھی بھاگ جاتا ہے " ایک روایت میں لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس راہ سے گزرتے شیطان وہ راستہ چھوڑ کر بھاگ جاتا تھا۔

#### رحمابينهم

قرآن باک نے صحابہ کرام کی ایک اور صفت بیان فرمائی ہے کہ وہ آپس میں بڑے دم دل تھے۔ حضرت عثان غنی رضی اللہ تعالی عنہ رحم دلی ملم و حیاء میں بے مثال تھے۔ ان کی رحم دلی کا بیہ عالم تھا کہ جب باغیوں نے آپ کو گھیرلیا اور قتل کرنے کے دریے ہو گئے تو ایسے وقت میں بھی آپ نے رحم دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مسلمانوں کی خونریزی سے اجتناب کیا اور اپنی انواج کو ان سے لڑنے کا تھم نے راحم کی آپ آپسید کردئے گئے۔ انواج کو ان سے لڑنے کا تھم نے راحم کی آپسید کردئے گئے۔ انواج کو ان سے لڑنے کا تھم نے راحم کی آپسید کردئے گئے۔

#### ركعاً سجداً

صحابہ کرام کی ایک صفت ہے تھی کہ وہ دنیا کے سارے معاملات میں مصروف رہنے کے باوجود اللہ تعالی کی بارگاہ میں رکوع و جود میں کو آئی نہ کرتے تھے۔ راتیں جاگ جاگ کر رکوع و جود کرتے۔ اگرچہ یہ صفت تمام صحابہ کرام میں پائی جاتی تھی گر امام الاولیاء سید الا تقیاء حضرت علی المرتشی رضی اللہ تعالی عند میں بدرجہ اتم پائی جاتی تھی۔ آپ کی نماز' آپ کی عباوت کا یہ عالم تھا کہ آپ اللہ تعالی کی ہستی لایزال میں نا وکھائی ویتے تھے۔ آپ شدید تیخ زنی اور جماد میں مصروفیت کے باوجود رات بحراس کرت سے نوافل اداکیا کرتے تھے' اس بخر و نیاز سے عباوت کرتے تھے' اس سوز و گداز سے اللہ کی بارگاہ میں گرگزاتے تھے کہ آج تمام اولیائے امت آپ کے نقش قدم پر چل کر ولایت کا اعزاز حاصل کرتے تھے' اس سوز و گداز سے اللہ کی ولایت کا اعزاز حاصل کرتے ہیں۔

### قرآن پاک صحابہ کرام کے اوصاف بیان کرتا ہے

یاد رہے کہ محابہ کرام میں یہ اوصاف نمایت اولیت سے پائے جاتے سے نیر محابی براروں نمازیں اوا کرے ' بزاروں اعمال بجا لائے آیک محابی کے درجہ تک نمیں پہنچ سکتا اور بھی محابی کے برابر نمیں ہو سکتا۔ محابہ کرام کو سب و شنم کرنے والے ایمان سے ہاتھ دھو بیضتے ہیں۔ ہم یمال " خلاصة النفا سبر "کاایک اقتباس پیش کرنا ضروری سیجھتے ہیں۔ اس موضوع کو "تفیر النفا سبر "کاایک اقتباس پیش کرنا ضروری سیجھتے ہیں۔ اس موضوع کو "تفیر احدی " نے بھی اینے (صفحہ کا ۲۱۲ 'مطبوعہ بمبئ) میں لکھا ہے۔

قرآن پاک کی آیت کریر میں مخابہ کرام کی ظافت کا تعین کر دیا گیا تھا اور ترتیب ظافت کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے۔ صاحب "تغییر کشاف" نے حضرت عکرمہ بیضی ایشہ تعالی عنہ کہتے بدایت درج کی ہے۔ آپ نے فرمایا است حضرت عکرمہ بیضی ایشہ تعالی عنہ کہتے بدایت درج کی ہے۔ آپ نے فرمایا

کہ شطاء ہے مراد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ فازرہ سے مراد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ فااستغلظ سے مراد سیدنا عثان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ فاسنوی علی سوقہ سے مراد شیرخدا سیدنا علی الرتضی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔

"تفیر مدارک" میں تکھا ہے کہ "ام شافعی رحمتہ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ کے قول وعد اللہ الذین آمنو "اللہ نے مومنوں سے وعدہ فرایا ہے۔" میں را نفیوں کے تمام دعووں کو مسترد کر دیا ہے۔ رافضی صحابہ کرام کی دشمنی کی وجہ سے کتے ہیں کہ معاذ اللہ تمام صحابہ کرام حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی وفات کے بعد کافر ہو گئے تھے۔ "تفیر حینی " میں وعملوا الصالحات کی تفیر کینی ہے کہ صحابہ کرام عمل صالح الصالحات کی تفیر کرتے ہوئے وضاحت کی گئی ہے کہ صحابہ کرام عمل صالح کو زندگی کا معمول بنائے ہوئے تھے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان سے مجت فرما آ کے در ضی اللہ عنهم ور ضواعنہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ کی رضا کے سامنے سر شلیم شم ہو گئے۔

قرآن پاک کی بے شار آیات ایس ہیں جن میں صحابہ کرام کے فضاکل و احوال بیان فرمائے گئے ہیں۔ ہم یمال تفصیل سے بیان کرنے سے قاصر ہیں۔ احادیث کا ایک بہت برا ذخیرہ صحابہ رسول طابق کی عظمت و فضائل پر مشمل ہے۔ قرآن و احادیث میں یہ بات ہر آیت اور حدیث میں متفقہ پائی جاتی ہے کہ صحابہ کرام نیکیوں کے سرچشمہ تھے اور انہیں بھیشہ نیک الفاظ میں یاد کیا جائے۔ اگر چہ سحابہ کرام کے علاوہ امت رسول کریم طابق کے اولیاء' انقیاء جبی قابل ستائش ہیں گرمحابہ کرام کی شان منفرد اور ممتاز ہے۔

" تفییر خازن " جلد چهارم اور" تفییر روح المعانی " اور " ابن جریر" میں سحابہ کرام کی شان کو بری خوبی ہے بیان فرمایا گیا ہے۔ ہم اس کا خلاصہ اور IMALITAL. COIN

#### ترجمه لکھنے پر اکتفا کرتے ہیں۔

# قرآن پاک کاایک ایک لفظ صحابی کی تعریف کر آہے

ببنغون فضلا من الله رضوانا و میں تمام صحابہ کا ذکر آ آ ہے۔ ان اوصاف میں تمام اہل ایمان بھی آتے ہیں جو قیامت تک آئیں گے۔ امام مالک رحمتہ الله علیہ فرماتے ہیں لیغیظ بھم الکفار سے مراد یہ ہے کہ تمام کفار صحابہ کرام سے بغض رکھتے ہیں۔ گر مسلمان کملانے والے رافعی بھی صحابہ کرام سے وشنی میں بغض کی بیاری میں مبتلا ہیں۔ جو مخص صحابہ کرام سے غیض و غصہ رکھتا ہے وہ کافر ہے۔ اکثر علائے کرام نے اپنی تفاسیر میں اس آیت عیس ایسے را ننیوں کا ذکر کیا ہے جو صحابہ سے بغض رکھتے ہیں۔

حفرت امام مالک رحمت الله علیہ کے سامنے ایک مخص نے صحابہ کرام سے کی تنقیص کی تو آپ نے یہ آیت پڑھ کر فرمایا کہ میج کے وقت صحابہ کرام سے بخض رکنے والا انسان شام تک اپنا ایمان سلامت نمیں رکھ سکتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها کی روایت اس انداز میں بیان کی گئی ہے جے حاکم نے بردی وضاحت سے بیان فرمایا ہے لینغیظ بھم الکفار تو صحابہ کی بردی اعلی صفت ہے۔ ان صحابہ کرام کو کفار برا سیجھتے ہیں 'آج رافضی بھی کفار کے نقش قدم برچل کر صحابہ رسول کے خلاف کمانیاں بیان کرتے رہتے ہیں۔

اوصاف بیان فرماتے ہیں وعملوا الصالحات میں اہل بیت اور محابہ کرام دونوں شامل ہیں۔

تفیر ابن جریے ' ابن کیے ' سراج السنیر ' تغیر کیے ' تفیر کیے ' تغیر کیے ' تغیر کیے ' تغیر کیے ' تغیر معالم التنزیل ' نبیٹاپوری ' تغیر معالم التنزیل ' تغیر ابن کی گئی جی ۔ ان محابہ میں اس آیت کریمہ کے تحت محابہ کرام کی صفات بیان کی گئی جی ۔ ان محابہ سے بغض کرنا طعن و تشنیج کرنا ایمان سے ہاتھ وحونا ہے۔

#### السابقون الأؤلون من المهاجر

اگرچہ امت رسول اللہ ملی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے تمام طبتے بنت کے مخلف مدارج میں ہوں گے گر محابہ کرام میں سابقون الاولون کا جو مقام ہے وہ کی کو حاصل نہیں۔ ان محابہ میں خصوصی طور پر وہ مماجرین جنہوں نے سب پچھ لٹا کر دین اسلام کو اپنایا اس صفت سے موصوف ہیں اور جنت کے وارث ہیں۔ یہ محابہ تمام امت کے امام ہیں۔ تمام امت کے پیٹوا ہیں۔ وہ سابقیت کے اعزاز سے نوازے مجھے تھے۔ وہ اولیت کا شرف حاصل کے ہوئے تھے۔ مماجرین و انسار کا ایک گروہ ان سابقون میں شار ہو تا ہے۔ پھر تمام مماجرین و انسار کا ایک گروہ ان سابقون میں شار ہو تا ہے۔ پھر تمام مماجر اور انسار محابہ سابقون اولون میں شار کے گئے ہیں۔ ان صحابہ سابقون اولون میں شار کے گئے ہیں۔ ان صحابہ سابقون میں شار ہو تا ہے۔ پھر تمام مماجر اور انسار محابہ سابقون اولون میں شار کے گئے ہیں۔ ان صحابہ سابقون اولون میں شار کے گئے ہیں۔ ان صحابہ سابقون اولون میں شار کے گئے ہیں۔ ان صحابہ سابقون اولون میں شار کے گئے ہیں۔ ان صحابہ سابقون اولون میں شار کے گئے ہیں۔ ان صحابہ سابقون اولون میں شار کے گئے ہیں۔ ان صحابہ سابقون اولون میں شار کے گئے ہیں۔ ان صحابہ سابقون اولون میں شار کے گئے ہیں۔ ان صحابہ سابقون اولون میں شار کے گئے ہیں۔ ان صحابہ سابقون اولون میں ہونے کہ برابر بھی نہیں ہو سکتا۔

زبان درازی کرتے رہتے ہیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی منقبت بیان کرتے ہیں ' وہ بھول میں ہیں ' حضرت علی کرم اللہ وجہہ کسی محابی رسول سے نہ اختلاف رکھتے تھے نہ بغض ' وہ تمام کے تمام آبس میں شیرو شکر تھے۔

حضرت مجدد الف ثانی رائی صحابہ کرام کی افضلیت بیان کرتے ہیں

ہم یہاں حضرت مجدد الف ٹانی شیخ احمد سربندی رحمتہ اللہ طیہ کے کمتوبات میں سے کمتوب الا ' جلد ۳ سے ایک کمتوب کا حوالہ ویتے ہیں۔ آپ نے سورہ فتح کی تفیر بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اللہ جل شانہ نے اینے تحبوب کے تعابہ جو ایک دو سرے کے ساتھ کمال محبت اور الفت ہے رہتے تھے مرح فرمائی ہے۔ وہ خود رحیم ہے اس نے صحابہ کرام کو رحما بینہم کمنہ کریاد فرمایا ہے۔ " رحما" لفظ مبالغہ کے طور پر اوا کیا ہے جس کے معنی بیہ ہیں کہ وہ انتائی کمال سے ایک دو سرے پر مہریان اور رحم کنندہ ہے۔ پھر یہ لفظ صفت مشبہ ہونے کے ساتھ ساتھ استمرار پر بھی ہے یعنی ان کی باہمی محبت و تی نمیں بلکہ بیشہ بیشہ کے لئے ہے۔ لندا امت رسول کے ہر فرد کا فرض ہے کہ ان حفرات کی محبت کو اپنی زندگی کا حصہ بنا کے۔ یہ محبت حضور نبی تریم سلی اللہ علیہ و تا و سلم سے محبت کی علامت ہے اور جو باتیں ان صحابہ کے خلاف د کیمیں یا سنیں اس سے دور رہنے کی کوشش کریں۔ جب حضور نبی آرم سلی الله عليه و آله وسلم كے تمام صحابه كرام اس صفت سے متصف سے تو آن كونى منحض انہیں اس سفت ہے ملیحدہ نہیں کر سکتا۔ ان حضرات کے وہ اوساف بیان کئے مہائمیں جو بدرجہ اتم و انکمل ہوں۔

نبوت کے بوازم میں ایک ہات ہے جمی ہے کہ نلق پر نمایت مریانی اور marfat.com Marfat.com شفقت کا سلوک کیا جائے۔ ہر نبی میں یہ صفت پائی جاتی تھی۔ سیدالانہیاء رحمت للعالمین سلی الله علیہ و آلہ وسلم میں یہ صفت بدرجہ اتم پائی جاتی ہے۔ انہیاء کا اظلاق ، رحمت اور محبت سے مالامال ہو تا ہے۔ حضور نبی کریم صلی الله علیہ و آلہ وسلم کا اظلاق تو اعلیٰ اظلاق اور اسوہ حسنہ کا نمونہ ہے۔ حسد ، بغض کینے ' عداوت جیسی عاوات رزیلہ حضور نبی کریم صلی الله علیہ و آلہ وسلم کے جسد پاک سے بھیشہ دور رہے۔ آپ نے جس امت کی تربیت دی ' وہ بمترین امت ہے۔ وہ سابقہ ندانہ اور امتوں کے احکامات کو منسوخ کرتی گئی ہے۔ جو سابقہ استیں نصیلت کے القاب سے مقب تھیں وہ بھی حضور نبی کریم صلی الله علیہ و آلہ و سلم کی امت کی فضیلت اور افضیلت کے سامنے بہت و کھائی و یے علیہ و آلہ و سلم کی امت کی فضیلت اور افضیلت کے سامنے بہت و کھائی و یے کئیں۔ آپ مائی امت کی فضیلت اور افضیلت کے سامنے بہت و کھائی و یے کئیں۔ آپ مائی امت نبی اور عانوں کو الله تعالیٰ کی راہ میں سب سے زیادہ قربان کیا۔

خیرانقرون بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کا زمانہ مبارک باور آپ فی امت کو اس زمانہ میں تربیت کا موقعہ ملا۔ حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم فی ذات خیبرالبشر ہے اور آپ کے سحابہ کرام جسی خیرالناس تھے۔ جو ہوئٹ اس امت کے اولیاء اللہ کی محبت میں رہے وہ رزیلہ علوات سے پاک جو جاتے ہیں۔ پھر جن حضرات کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وا آ۔ و علم فی سحب میسر آئی اور انہوں نے اپنی عمریں صرف کر دیں وہ رزیلہ وا آ۔ و علم فی سحب میسر آئی اور انہوں نے اپنی عمریں صرف کر دیں وہ رزیلہ فادات میں آیو عمر موث جو سکتے ہیں۔ ان سحابہ کرام کے متعلق کسی شم فی برائی فادات میں آیو علم موث ہو سکتے ہیں۔ ان سحابہ کرام کے متعلق کسی شم فی برائی فاتھور جسی نہیں آیا جاسکتا۔

صحابہ کرام کے دو فرقوں کی من گھڑت روایات

كريم صلى الله عليه وآله وسلم كے كمي محالي كے رتبہ كو نميں پہنچ سكا۔ معزت شيلي رحمته الله عليه قرمات بين ما امن برسول اللّه من لم يؤقر اصحابه " جس نے صحابہ کرام کی تعظیم نہ کی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم پر ایمان · نہیں لایا۔ '' بعض لوگ بدگوئیاں کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے سحابہ کرام دو فرقوں میں ہے ہوئے تھے۔ ایک وہ کروہ جو حضرت علی كرم الله تعالى وجهد كے خلاف تما كرايك لمبقد وہ ہے جو آپ كے ساتھ محبت سے پیش آنا تھا۔ یہ دونوں طبقات ایک دو سرے سے بغض رکھتے تھے عداوت رکھتے تھے اور ایک دو سرے سے لڑتے جھڑتے رہتے تھے۔ بعض محابہ کرام ا بن مسلحوں کی وجہ سے دونوں سے تعلقات رکھتے تھے محر صحیح صور تحال سے آگاہ نہیں ہونے دیتے تھے۔ وہ بات کو بوشیدہ رکھتے تھے اے تقیہ کتے ہیں۔ وہ یہ بھی مگان کرتے ہیں کہ ایسی بری عاد تیں ان محابہ کرام کے دونوں طبقوں میں بائی جاتی ہیں اور زندگی بمر ایسے خیالات میں رہے۔ یہ خیالات نمایت تمروه ہیں۔ ان کا تاریخ یا اعمال محابہ ہے کوئی تعلق سیس بلکہ الزام تراشی ہے۔ صحابہ کرام کی پاکیزہ زندگی کو مسخ کرنے کی بدترین کوشش ہے۔

یاد رہے کہ ایسے بریاطن لوگ صحابہ کرام میں تفریق اور اختلاف کی کمانیاں گھڑتے رہتے ہیں اور اختفار پھیلاتے رہتے ہیں۔ یہ لوگ اپی بریاطنی کی دجہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے بمترین ذمانہ کے بمترین لوگوں کو برترین الفاظ میں بیان کرتے رہتے ہیں۔ حالا تکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کا زمانہ خیرالقرون دور تھا۔ آپ طابید کے تربیت یافتہ سحابہ کرام بمترین اخلاق و عادات کے مالک تھے۔

حسور نبی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے متحابہ کرام کی برکات و کو ششوں سے قرآن و سنت کو جاروانگ عالم میں پھیلنے کا موقعہ ملا۔ ہم ان marfat.com

حضرات کی وجہ سے قرآن و سنت سے واقف ہوئے ہیں۔ پھردین کے معاملات میں اہنی صحابہ کرام رضی اللہ تھائی عنم کے زمانہ میں اجماع قائم ہوا تھا۔ اگر یہ لوگ سب کے سب یا ان میں سے اکثریت کو مطعون کر دیا جائے اور انہیں گراہ و فاسق یا فائن قرار دے دیا جائے تو پھردین کی حیثیت کیا رہ جاتی ہے۔ حضور نی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم افعنل الرسلین کی تبلیخ و تربیت کا کیا مقام رہ جاتی ہے۔ آپ کے دنیا پر تشریف لانے 'مبعوث ہونے' لوگوں کو ہدایت کرنے کا مقصد کیا رہ جاتا ہے۔

قرآن پاک کو صحیح ترتیب سے جمع کرنے کا عظیم کام سیدنا عثان غن رضی اللہ تعالی عند کے ہاتھوں سرانجام پایا تھا۔ حضرت صدیق اکبر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنما اس کام بیں ابتدائی اقدام کر بچے تھے۔ اگر معاذاللہ ایسے لوگوں کو بی مطعون کر دیا جائے تو قرآن پاک کے بارے میں کیا کما جاسکتا ہے۔ کیا یہ لوگ مسلوب العدالت تھے۔ کیا یہ لوگ اغتبار سے محروم تھے۔ اگر ایبا تسلیم کر لیا جائے تو ان پر کون اغتبار کرے گا اور دین کی بنیاد کے بانا جائے گا۔

یہ بات یقین کے ساتھ سلیم کرنا ہوگی کہ صحابہ کرام سب کے سب
قابل اغتبار ہیں اور معتبر ہیں اور ان کی وساطت سے ہمیں ہو دین طا ہے سب
سے اور برحق ہے۔ ان حضرات میں کئی حضرت امیرمعاویہ رضی اللہ تعالی عنہ
کے زمانہ میں خلافت کے متعلق شے، وہ نفسانی خواہشات کا بتیجہ نہ شے نہ
سلطنت کے اقدار کی وجہ سے شے۔ تمام صحابہ کرام خلافت کے نظام کو درست
رکھتے ہوئے اسلام کی سربلندی کے لئے کوشاں شے۔ اگر اجتماد اور قیاس کی
وجہ سے کوئی نعطی ہوئی تو اسے قرآن اور احادیث کی روشنی میں مطعون نہیں
د ہے کوئی نعطی ہوئی تو اسے قرآن اور احادیث کی روشنی میں مطعون نہیں
کما جاسکیا۔ اگرچہ اس اجتماد میں ایک فریق خطا پر تھا آباہم میہ خطا بغادت یا
سلما جاسکیا۔ اگرچہ اس اجتماد میں ایک فریق خطا پر تھا آباہم میہ خطا بغادت یا
سلما جاسکیا۔ اگرچہ اس اجتماد میں ایک فریق خطا پر تھا آباہم میہ خطا بغادت یا
سلما جاسکیا۔ اگرچہ اس اجتماد میں ایک فریق خطا پر تھا آباہم میہ خطا بغادت یا
سلما جاسکیا۔ اگرچہ اس اجتماد میں ایک فریق خطا پر تھا آباہم میہ خطا بغادت یا

سرئشی نه تھی۔

علائے اہلتت کا ایک مسلمہ اصول ہے کہ اس دور کے اختلافات میں حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ حق پر تھے۔ آپ کے مخالفین غلطی پر تھے لیکن ہی غلطی ایک اجتهادی خطائنتی جسے طعن و تشنیع کا نشانہ نمیں بنایا جاسکیا۔ ایمان کا تقاضا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے فیصلے کو حق مانا جائے اور ان کے نخالفین کو اجتنادی خطا کا ذمہ وار ٹھمرایا جائے۔ علائے المبنت اس امول کو سامنے رکھتے ہوئے اعتدال کی راہ افتیار کئے ہوئے ہیں۔ شیعوں اور را فنیوں کی طرح اختلاف رائے کرنے والوں کو سب و شتم کرنا طعن و تشتیع کرنا ایک لغو اور بہودہ کام ہے۔ بلکہ اس سے امت رسول اللہ مٹھیم میں اختلاف و انتشار پھیلا ہے اور پھیلتا ہے۔ ان اختلاف کرنے والوں میں بعض محابہ کرام ایسے تھے جنیں جنت کی خوشخبری مل چکی تھی۔ بعض ایسے تنے جو جنگ بدر میں شریک ہوئے سے اور انہیں اعلیٰ ترین منصب حاصل تھا۔ ان لوگوں کو بخشش اور آخرت کی نعمتیں عطاکی جاچکی تھیں۔ اس سلسلہ میں محاح ست کی ہزاروں احادیث کواہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اہل بدر کے لئے اعلان کیا تم جو جاہو کرو۔ تساری کسی غلطی پر مواخذہ نہیں کیا جائے گا۔ تم کو بخش ویا حمیا ہے۔ تم پر اللہ ر اضی ہو گیا ہے۔

حفرت على رضى الله تعالى عنه كى ظافت كى خالفت كرنے والے بعض محابہ كرام ايسے بھى تھے جو بيعت الرضوان ميں شريك ہوئے تھے۔ جن كے خفور نبى كريم صلى الله عليه وآله وسلم نے اعلان فرمايا تعاكه ان ميں سے كوئى بھى دوزخى نبيں ہے۔ ہمارے علائے المستت كا عقيدہ ہے كہ بدرى صحابہ ' كوئى بھى دوزخى نبيں ہے۔ ہمارے علائے المستت كا عقيدہ ہے كہ بدرى صحابہ ' السابقون الاولون من بيت الرضوان كا شرف عاصل كرنے والے صحابہ ' السابقون الاولون من المساحد بدر من سے كوئى صحابہ البانسين جن كى مغفرت يقينى نه ہو۔ قرآن المساحد بدر من سے كوئى صحابہ البانسين جن كى مغفرت يقينى نه ہو۔ قرآن المساحد بدر من سے كوئى صحابہ البانسين جن كى مغفرت يقينى نه ہو۔ قرآن المساحد بدر من سے كوئى صحابہ البانسين جن كى مغفرت يقينى نه ہو۔ قرآن المساحد بدر من سے كوئى صحابہ البانسين جن كى مغفرت يقينى نه ہو۔ قرآن المساحد بدر من سے كوئى صحابہ البانسين جن كى مغفرت يقينى نه ہو۔ قرآن المساحد بدر من سے كوئى صحابہ البانسين جن كى مغفرت يقينى نه ہو۔ قرآن المساحد بدر من سے كوئى صحابہ البانسين جن كى مغفرت يقينى نه ہو۔ قرآن المساحد بدر من سے كوئى صحابہ البانسين جن كى مغفرت يقينى نه ہو۔ قرآن

کریم نے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے سارے سحابہ کرام کو جنتی قرار دیا ہے۔ خواہ یہ سحابہ کمی زندگی میں ایمان لائے یا مدنی زندگی میں مشرف باسلام ہوئے یا بعد میں اسلام مشرف باسلام ہوئے یا بعد میں اسلام لائے تمام کے تمام جنتی ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے جماد بھی کیا اور مال و دولت کو بھی خرچ کیا۔ تمام صحابہ کرام قال و انفاق کے اوصاف سے متصف سے۔ وہ تمام کے تمام بہشت کے حق دار تھے۔ ایسے حفرات کی برائیاں بیان کرنا' ان کے متعلق بری باتیں کرنا' ان کے بارے میں برگانی کرنا' ان کے جو دوری کی علامت ہے۔

# صحابہ کرام کی اجتہادی روش

حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے اپنے عزیز صحابی حضرت عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کو اجتماد کرنے کا تھم دیا تھا۔ یہ بات مشکواۃ شریف میں "کتاب الرحمت المہداوت" میں دیکھی جاستی ہے۔ یہ بات نواب صدیق الحضن بعوبالی کے بیٹے مولوی نورالحن نے اپنی کتاب میں بھی لکھی ہے اور اے آن کے مووی محمد حسین گوندلوی (وہابی) نے اپنی "پاکٹ بک حفیہ" میں تحریر کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام اجتمادی تعلیم دیتے وقت صحابہ کرام کا امتحان بھی لیا کرتے تھے۔

> marfat.com Marfat.com

حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے فرایا میری خواہش ہے کہ تم دونوں کی بات بن کر فیصلہ کرو۔ اگر تم نے درست فیصلہ کیا تو تہیں دس نیکیاں لمیں گ ' اگر غلطی بھی سرزد ہو گئی تب بھی تہیں ایک نیکی ملے گ ۔ یہ بھی اجتاد کی تربیت کا ایک انداز تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم صحابہ کرام کی اس طریقہ سے تربیت فرایا کرتے تھے۔ بعض او قات اپی موجودگ میں صحابہ کرام کو معاملات سلجھانے اور حل کرنے کا تھم دیا کرتے تھے اور اعلان فراتے اگر فیصلے درست ہوئے تو دس نیکیاں ہوں گی لور اگر اجتمادی طور پر غلطی ہو گئی اگر فیصلے درست ہوئے تو دس نیکیاں ہوں گی لور اگر اجتمادی طور پر غلطی ہو گئی فرور طے گی۔

#### تمام صحابہ كرام سابق الاعمال تھے

حضور نی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے صحابہ کرام کو تمام امور میں اولیت اور میں اولیت اور سبقت حاصل تھی۔ ان ہے امت کاکوئی دو سرا فضی اولیت اور سبقت حاصل نمیں کر سکتا' بلکہ کوئی غیر صحابی آپ کی برابری کا بھی تصور نمیں کر سکتا۔ صحابہ کرام کا ایک سیر خیرات کرنا غیر صحابہ کا بہاڑ جتنی خیرات کرنے ہو افضال کی رد و کد ت میں نمیں آتے۔ وہ افضال کی رد و کد ت میں نمیں آتے۔ وہ تمام امور امت کے مرم فرد کے لئے واجب الا تباع ہیں اور امت کے لئے مشعل راہ ہیں۔

## صحابہ کرام کے باہمی اختلافات پر ایک نظر

صحابہ کرام کے درمیان بعض او قات بعض مسائل میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ ان حضرات کی روایات میں بھی بعض اختلافات ملتے ہیں۔ پھر سیای معاملات میں مشاجرات بھی سامنے آتے ہیں گر اختلافات اور مشاجرات پر طعن مخاملات میں مشاجرات بھی سامنے آتے ہیں گر اختلافات اور مشاجرات پر طعن مشاجرات کی سامنے آتے ہیں گر اختلافات اور مشاجرات پر طعن مختلف عند یا مشاجرات کی شاہر ایمان کا شہور نہیں ہے ہے جہزت امیر معاویہ رمنی اللہ تعالی عند یا اللہ ایمان کا شہور نہیں ہے ہے جہزت امیر معاویہ رمنی اللہ تعالی عند یا اللہ ایمان کی شہور نہیں ہے ہے جہزت امیر معاویہ رمنی اللہ تعالی عند یا اللہ کی اللہ تعالی عند یا اللہ کی اللہ تعالی عند یا اللہ کی اللہ تعالی عند یا اللہ تعالی اللہ تعالی عند یا اللہ تعالی عند ی

ایے دو سرے سحابہ کرام پر طعن کرنایا زبان درازی سے کام لینا ہے دین لوگوں
کا شیوہ رہا ہے۔ شیعہ علاء اپنے خبث باطن کا اظهار کرتے ہوئے ان آیات
کریمہ کو تسلیم نہیں کرتے جن میں حضرات سحابہ کی بریت اور جنت کی بشارت
دی گئی ہے۔ وہ دیدہ دانستہ قرآن پاک کی آیات کریمہ کو غلا انداز میں پیش
کرتے ہیں۔ ان کی یہ بات قرآن کریم کے خلاف ہے۔

پارہ ستا کیں مورہ صدید کوئ اول میں آتا ہے لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح و قاتل اولئک اعظم درجت من الذین انفقوا من بعد وفا تلوا کلا وعد الله الحسنی والله بما تعملون خبیرا () ان کے بعد وفا تلوا کلا وعد الله الحسنی والله بما تعملون خبیرا () ان کے کئے بغارت پر بغارت نازل ہوتی رہی ہے۔ ان کے وشنوں پر خمارے کا اعلان ہوتا رہا ہے۔ حفرت مولانا غلام و علیم قصوری رحمتہ اللہ علیہ اپنی معروف کاب سا مدیدة الشیعنین " میں لکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کے احمانات بے حد و شار ہیں۔ المستنت والجماعت کی تقامیر میں ان کی تفصیلات موجود ہیں۔

# شيعول كى تفاسير ميں صحابہ كرام كى فعنيلت

ہم نے سی علائے کرام کی تقامیر سے محابہ کرام کی عظمت بیان کی سے۔ اب ہم معتبر شیعہ حضرات کی تقامیر سے بھی چند حوالے بیان کرنا چاہئے ہیں آکہ وہ شیعہ حضرات جو اپنے مجتدین اور مضرین کی بات کو معتبر جانے ہیں آگاہ ہو جائمیں۔ شیعوں میں " فصول "کا مصنف شیعہ طبقہ میں عالم کبیر اور فاصل نامدار تصور کیا جاتا ہے۔ یہ امامیہ اور اثنا عشریہ دونوں کا مسلمہ مضرب فاصل نامدار تصور کیا جاتا ہے۔ یہ امامیہ اور اثنا عشریہ دونوں کا مسلمہ مفسر ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام پر خدا کا سلام ہو۔ ان کے آباؤاجداد پر بھی خدا کا سلام ہو۔ انہوں نے حضرات ملاث کے خلاف طعنہ کرنے والوں کے متعلق لکھا ہے۔ تم مجھے بتا دو کہ وہ صحابہ کرام جو اللہ تعالیٰ کی سے متعلق لکھا ہے۔ تم مجھے بتا دو کہ وہ صحابہ کرام جو اللہ تعالیٰ کی سے متعلق لکھا ہے۔ تم مجھے بتا دو کہ وہ صحابہ کرام جو اللہ تعالیٰ کی سے متعلق لکھا ہے۔ تم مجھے بتا دو کہ وہ صحابہ کرام جو اللہ تعالیٰ کی سے متعلق لکھا ہے۔ تم مجھے بتا دو کہ وہ صحابہ کرام جو اللہ تعالیٰ کی سے متعلق لکھا ہے۔ تم مجھے بتا دو کہ وہ صحابہ کرام جو اللہ تعالیٰ کی سے متعلق لکھا ہے۔ تم مجھے بتا دو کہ وہ صحابہ کرام جو اللہ تعالیٰ کی سے متعلق لکھا ہے۔ تم مجھے بتا دو کہ وہ صحابہ کرام جو اللہ تعالیٰ کی سے متعلق لکھا ہے۔ تم مجھے بتا دو کہ وہ صحابہ کرام جو اللہ تعالیٰ کی سے متعلق لکھا ہے۔

راہ میں بجرت کرنے والے ہیں کتے بلند رتبہ تھے۔ ان کے متعلق قرآن مجید نے فرمایا ہے یہ وہ مفلس صحابہ کرام تھے جنہیں وطن چھوڑ نے پر مجبور کر دیا گیا تھا۔ جنہیں کمہ کرمہ سے نکال دیا گیا تھا۔ وہ اپنے گھروں سے محروم کر دیے گئے 'وہ اپنے مال و متاع سے و ستبردار ہو گئے۔ یہ صرف اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی محبت میں بے وطن ہوئے تھے۔ وہ اللہ کے رسول علی اور ناصر تھے۔

حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب شیعوں کے سائے مماجرین کی یوں تعریف کی تو وہ کئے گئے ہم تو مماجرین جی ہے نہیں جی آپ نے فرمایا ہاں تم ان انعمار جی ہے ہو جن کی شان جی قرآن پاک نے فرمایا تھا۔ ان لوگوں نے مماجرین کو جگہ دی' ان کی الداد فرمائی' وہ مماجرین کے ماجرین کے حبت کرنے والے تھے۔ ان کے دل جی مجت تھی' ناش نہیں تھی۔ وہ مماجرین کو پہلے دیتے تھے پھر خود کھاتے تھے۔ وہ انہیں اپنی جان ہے بھی عزیز رکھتے تھے۔ وہ انہیں اپنی جان ہے بھی عزیز آپ نے مماجرین کو پہلے دیتے تھے کھر خود کھاتے تھے۔ وہ انہیں اپنی جان ہے بھی عزیز آپ نے مماجرین کو کھلاتے تھے۔ یہ لوگ بامراد تھے۔ آپ نے مماجرین اور انصار کی کیمال شان بیان کی۔ مماجرین مدینہ منورہ یہ آپ نے تو انصار نے اپنی خواہشات کو پس پشت ڈال کر ان کی ضرورتوں کو پوراکیا' آپ انصار نے اپنی خواہشات کو پس پشت ڈال کر ان کی ضرورتوں کو پوراکیا' وہ ایک دو سرے کو ایک خوش ہوتے تھے۔ وہ اپنی جانوں پر مماجرین کی خوشی کو مقدم رکھتے تھے۔

#### حضرت امام باقربي في كابيان

ماجر و معاجر و الله تعالی عند نے جب صحابہ کرام ( مهاجر و انسار ) کے اوساف بیان فرمائے تو طعن کرنے والے شیعہ کھنے گئے ہم تو انسار ) کے اوساف بیان فرمائے تو طعن کرنے والے شیعہ کھنے گئے ہم تو انسار ) ساف بیان فرمائے تو طعن کرنے والے شیعہ کھنے گئے ہم تو انسار ) ساف استان بیان فرمائے تو طعن کرنے والے شیعہ کھنے گئے ہم تو انسار ) کے اوساف بیان فرمائے تو طعن کرنے والے شیعہ کھنے گئے ہم تو انسار ) کے اوساف بیان فرمائے تو طعن کرنے والے شیعہ کھنے گئے ہم تو انسار ) کے اوساف بیان فرمائے تو طعن کرنے والے شیعہ کھنے گئے ہم تو انسار ) کے اوساف بیان فرمائے تو طعن کرنے والے شیعہ کھنے گئے ہم تو انسار ) کے اوساف بیان فرمائے تو طعن کرنے والے شیعہ کھنے گئے ہم تو انسار ) کے اوساف بیان فرمائے تو طعن کرنے والے شیعہ کھنے گئے ہم تو انسار ) کے اوساف بیان فرمائے تو طعن کرنے والے شیعہ کیا ہے۔

ے بھی ہیں۔ آپ نے فرمایا تم اپنی زبان سے اقرار کر رہے ہو کہ تم نہ انساد سے ہو نہ مماجرین سے بلکہ تم ان موسین میں سے بھی نہیں ہو جن کے حق میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بشار تیں دی تھیں۔ نہ تم مماجر ہو'نہ تم انساد ہو۔ اب تم کس لئے کہتے ہو کہ اے اللہ ہمیں بخش دے اور ہمارے پہلے آنے والوں کو بخش دے۔ ان بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لائے سے اور ہمارے دل میں کسی کے متعلق وشمنی نہ رکھ۔ اے رب! تو ہم سے نری کر' تو مربان بخشے والا ہے۔ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ آیات کریمہ مسلمانوں کے لئے ہیں جو سابقہ اہل ایمان کے لئے حق مانے تھے والدین جاؤی ان کے بیچھے چلنے والے تھے۔

ان آیات کریمہ کی روشنی میں حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ نے تھے۔
تین باتیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک بیہ ہے کہ صحابہ کرام مماجرین میں سے تھے۔
اصحاب علاقہ مماجرین میں سے تھے ان کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے۔ اور ان کا ذکر کر آن مجید میں آیا ہے۔ اور ان کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالی نے فرمایا اول کھم الصا دقوں وہ تمام کے تمام سے اور صادق تھے۔ دو سری بات آب نے بیان فرمائی کہ اصحاب علاقہ کے خلاف طعن کرنے والے مومن نہیں ہیں۔ تیسری بات بے فرمائی کہ اصحاب علاقہ کے خلاف ماگو اور شاکو ہی اہل ایمان ہیں۔

بعض رافضی اور شیعہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت امیرمعاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مماجر ہیں 'نہ انعمار' انہیں اس آیت کریمہ کی بشارت میں لانا ورست نہیں۔ ہم ان سے کہتے ہیں کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نہ مماجر بین 'نہ انعمار کیا انہیں بھی اس انداز سے مطعون کیا جائے گا؟ یہ مماجرین اور ہیں 'نہ انعمار کیا انہیں بھی اس انداز سے مطعون کیا جائے گا؟ یہ مماجرین اور انعمار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے جانار تھے۔ ان کے حق میں انعمار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے جانار تھے۔ ان کے حق میں آیت تسکین اتری تھی۔ لا تحزن ان اللہ مصنا خصوصی طور پر سیدنا صدیق آیت تسکین اتری تھی۔ لا تحزن ان اللہ مصنا خصوصی طور پر سیدنا صدیق آیت تسکین اتری تھی۔ لا تحزن ان اللہ مصنا خصوصی طور پر سیدنا صدیق آیت تسکین اتری تھی۔ لا تحزن ان اللہ مصنا خصوصی طور پر سیدنا صدیق

اکبر رضی اللہ تعالی عند کی تسکین کے لئے تھا۔ آپ کا ظوم ' ایمان ' ایقان فلام رضی اللہ تعالیٰ عند کی معتبر تغییر کی شمادت سے معلوم ہو آ ہے کہ صحابہ کو لعن طعن کرنے والے شیعہ ایمان سے محروم ہیں اور اسلام سے فارج ہیں۔

ہم ایک اور شیعہ تغیر کا حوالہ دیے ہیں۔ اس تغیر کو شیعہ علاء نے بوے اہتمام سے شائع کیا۔ وہ " رحما بینهم " کی تغیر کرتے ہوئے لکمتا ہے کہ یہ محابہ کرام زم دل ہے " شخص ہے " آپس میں شیر و شکر تھے۔ ایک اور مقام پر لکمتا ہے کہ اذلہ علی المومنین اعزہ علی الکافرین کہ یہ لوگ مونین کی تو ہیں کرتے ہیں۔ مر مماجر و انسار تو آپس میں بھائی بھائی ہے۔ وہ ایک دو سرے کو دیکھتے تو سلام کرتے ہے۔ معافحہ کرتے ہے اور یہ سلملہ تمام مسلمانوں میں جاری رہا۔ اہل ایمان نے بحث کنار کو نفرت کی نگاہ سے دیکھا ہے۔ ان پر اشداء علی الکفار کی تصویر ہے دہ ہیں۔ اہل ایمان سے شفت اور اہل کتار سے فرت مسلمانوں کا وطیرہ رہا ہے۔ ان ہر اہل ایمان سے وعدہ کیا ہے۔ منہم اس کے وعد اللہ الذین آمنوا اللہ نے اہل ایمان سے وعدہ کیا ہے۔ منہم مغفرۃ ان کے لئے مشفرت ہو گی۔ واجر آ عظیما اور عظیم الثان اجر کے منہم مغفرۃ ان کے لئے مشفرت ہو گی۔ واجر آ عظیما اور عظیم الثان اجر کے مالک ہوں کے۔ (سورہ فنج پارہ ۲۸)

یہ شیعہ مغر تناہم کرتا ہے کہ محابہ کرام آپس میں شغق ' زم ول اور مہران تنے گر کفار کے دشمن تنے۔ جو ہخص یہ مخیدہ رکھتا ہے کہ محابہ آپس میں دشمن تنے وہ یقینا قرآن پاک کی آیات کریمہ کے خلاف اور کافرہے۔ محابہ کرام سے دشمنی رکھنے والے رافعنی اور محابہ کو گالیال وینے والے شیعہ کس زمرہ میں آتے ہیں۔

سورة مجاوله 'پاره ۲۸ 'آیت ۲۱ مین آیا ہے لا تجد قوماً یؤمنون بالله والیوم الآل (۱۹ میل میل میل الله والیو کانو آ ابا ته هم او

ابنا آء هم اوا خوانهم اوعشير تهم اوليک کتب في قلوبهم الايمان وايدهم بروح منه ويد خلهم جنت تجرى من تحتها الانهر خلدين فيها رضى الله عنهم ورضوا عنه اول ک حزب الله ان حزب الله هم المفلحون الله عنهم ورضوا عنه اول ک حزب الله الا ان حزب الله هم المفلحون (ترجمه) "تم نه پاؤ گے ان لوگوں کو جو يقين رکھتے ہيں الله اور پچيلے ون پر که دوس کريں ان سے جنوں في الله اور اس کے رسول سے مخالفت کی اگرچه وه ان کے باپ يا بيٹے يا بحائی يا کنے والے بول بيہ ہيں جن کے داوں ميں الله نے ان کے باپ يا بیٹے يا بحائی يا کنے والے بول بيہ ہيں جن کے داوں ميں الله نے انجان نقش فرما ديا اور انجی طرف کی روح سے ان کی مدد کی اور انہيں باغوں ميں ان ميں بحشہ رہيں الله ان سے راضی اور وہ الله سے راضی بي بيات کامياب اور وہ الله سے راضی بي الله کی جماعت کامياب ہوں وہ الله سے راضی بي الله کی جماعت کامياب ہے۔"

انعام ہے۔ فوز عظیم ہے۔ اس کے برابر کوئی دو سری نعمت نہیں ہو سکتی۔ شیعوں کی معتبر کتابوں سے بھی محابہ کرام کے فضائل و انعامات سامنے آگئے ہیں۔ اس کے باوجود جو مخص ان آیات قرآنیہ کی مخالفت کرتا ہو اس کا کیا حشر ہو گا۔

## <u>نضائل صحابہ کرام احادیث کی روشنی میں</u>

ا... عن ابى سعيد الخدرى قال قال رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم لا تسبوا اصحابى فلوان احدكم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مددهم ولا نصيفه (متفق عليه)

حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ حضور نی کریم صلی الله علیہ و آلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے محابہ کو برا نہ کمو اور انہیں گالی نہ دو۔ یاد رکھو اگر تم سونے کا بہاڑ بھی الله کی راہ میں خرج کر دو تو میرے محالی کے ایک سیریا نصف میرے ثواب سے نہیں مل سکے گا۔

اس مدیث پاک کی تشریح کرتے ہوئے صاحب " مظاہر حق" کھے ہیں کہ یہ خطاب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے اپنے بیارے صحابہ کے متعلق کیا تھا۔ اس فرمان کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ حضرت ظالد بن ولید اور حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللہ تعالی عنما کے درمیان کی بات بر اختلاف ہو گیا تھا تو بعض لوگوں نے ایک دو سرے کو مطعون کرنے کی کوشش فی تقی تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے ایسے لوگوں کو آگاہ کیا کہ میرے صحابہ کو ہرا بھلا کہ کر میان کہ را بھلا کہ کر ایمان سے خارج ہو جاتے ہیں۔

... تن ابى بردة عن ابيه قال رفع يعنى النبى صلى الله عليه و آله marfat.com

Marfat.com

وسلم راسه الى السماء وكان كثيراً ممّا يرفع راسه الى السماء فقال النوم امنة للسمآء فاذا ذهبت النجوم اتى السماء ما توعد واتا امنة لاصحابي فاذا اذهبت انا اتى اصحابي ما يوعدون و اصحابي امنه لامتى فاذا اذهب اصحابي اتى امتى ما يوعدون (رواه ملم شريف)

حضرت ابی بردہ خالا اپ والدگرای ابوموی اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک ون میں نے دیکھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم نے اپنا سر مبارک اٹھایا 'آپ طابیع کی عادت کریہ تھی کہ آپ کئی بار آسان کی طرف سر اٹھایا کرتے تھے۔ اس طرح آپ وحی کی آمد کا انظار فرمایا کرتے تھے۔ اس طرح آپ وحی کی آمد کا انظار فرمایا کرتے تھے۔ آپ طابیع نے آسان پر ستارے و کی کر فرمایا یہ ستارے اس کی علامت ہیں۔ جب ستارے آسان پر ستارے و کی کر فرمایا یہ ستارے اس چیز کا میں کا قبضہ ہو جائے گا جس کا وعدہ کیا گیا ہے اور اس کے مقدروں میں جو چیز کا می گا تبند ہو جائے گا جس کا وعدہ کیا گیا ہے اور اس کے مقدروں میں جو چیز کا می گئی ہے ' یعنی آسان لیسٹ ویئے جائیں گے اور قیامت برپا ہو گئی ہے ' یعنی آسان کی اور قیامت برپا ہو اس جمان سے چلا جاؤں گا تو میرے صحابہ پر وہ وعدہ اور تقدیر آئے گی یعنی فتے ' اس جمان سے چلا جاؤں گا تو میرے صحابہ پر وہ وعدہ اور تقدیر آئے گی یعنی فتے ' فسادات اور باہمی اختشار ۔ بعض عرب مرتہ ہو جائیں گے۔ یاد رکھو میرے اسحاب میری امت کے لئے امن و سلامتی کا ذریعہ ہیں۔ جب میرے صحابہ اس اصحاب میری امت کے لئے امن و سلامتی کا ذریعہ ہیں۔ جب میرے صحابہ اس دنیا ہونے گئیں گے۔

م... عن عمران بن حصین قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم خیر امنی قرنی ثم الذین یلونهم ثم الذین یلونهم میرے محابه کی عزت کیا کرد کیونکه بیه نمایت بی نیک لوگ بیں۔ پیران معزات کا احرام کرد بنوں نے سحابہ کرام کی صحبت عاصل کی ہے۔

۵... عن جابر عن النبی صلی الله علیه و آله وسلم قال لا تمس النار مسلماً رانی او رای من رانی ( رواه ترندی ) حفرت جابر رمنی الله تعالی عند فرات بین بین نے رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سے منا آپ الله علیه فرای که وه مسلمان آگ سے محفوظ ہو گیا جس نے مجمعے و یکھا یا وہ مسلمان جس نے میرے و یکھا یا وہ مسلمان جس نے میرے و یکھا والوں ( محابہ ) کو و یکھا۔

الله الله الله على الله الله في السحابي الله الله في الله عليه و آله وسلم الله الله في السحابي الله الله في السحابي الله الله في السحابي البغضهم ومن المعدى فمن الحبهم فيعضني البغضهم ومن الديهم فقد اذاني ومن اذاني فقد اذى الله ومن اذالله فيوشك ان ياخله (رواه ترندى) حفرت عبد الله بن مغمل رضى الله تعالى عنه قرائح بين كه حفور ني كريم سلى الله عليه و آله وسلم نے قرابا الله سے ورو پر الله سے ورو الله عن قرو الله عن الله عن الله عن الله الله الله فرايا اور اكيدكى ان لوگوں كو بحث احرام و آكرام سے يادكياكرو ميرى صحبت كاحق اواكرو مير بعد انهيں نشانه نه بنا لينا۔ ان پر تيم اندازى نه كرنا۔ ان كى عيب جوئى نه كرنا جو فض بحث عرب محاب سے محبت كرے گا وہ مجھے دوست ركھتا ہے ۔ جو فخص بحث دوست ركھتا ہے ۔ جو فخص بحث حرب محاب سے محبت كرے گا وہ مجھے دوست ركھتا ہے ۔ جو فخص بحث حرب محاب سے محبت كرے گا وہ بحے دوست ركھتا ہے ۔ جو فخص بحث محبت كرے گا وہ بحے دوست ركھتا ہے ۔ جو فخص بحث كرنا ہے ۔

اس مدیث پاک کی روشنی یہ بات سائے آتی ہے کہ ہو مخص محابہ کر مشنی کی روشنی یہ بات سائے آتی ہے کہ ہو مخص محابہ کی اسلم سے دشمنی مسلم کے دشمنی کے د

کر آ ہے۔ جو حضور طاہر میں جا کیں گے۔ اس حدیث پاک کو ترفدی شریف میں لکھا گیا ہے وہ اللہ تعالی اسلامی الرحق " میں نار جہنم میں جا کیں گے۔ اس حدیث پاک کو ترفدی شریف میں لکھا گیا ہے اور اس کی تشریح " مظاہر حق " میں بھی موجود ہے۔ صاحب " مظاہر حق " فی ان باخذ " کی شرح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اللہ تعالی دشمنان صحابہ کو دنیا میں بھی عذاب میں مبتلا کرے گا۔ اللہ تعالی کا قول ذہن نشین رکھیں۔

ان الذين يوذون الله و رسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره و اعدلهم عذاباً مهيناً والذين يوذون المومنين والمومنات بغير مااكتسبوا فقداحنملوا بهتاناً واثماً مبينا ()

" بو لوگ اللہ تعالی اور اس کے رسول کو ایذاء دیتے ہیں اللہ ان پر لعنت کریا ہے۔ دنیا میں اور آخرت میں۔ اس نے ایسے اوگوں کے لئے وروناک عذاب تیار کرر کھا ہے اور انہیں عذاب دے کر خوار کرے گا۔ اور بوگ لوگ بلاوجہ ایذاء دیتے ہیں مومن مردول اور مومن عورتوں کو اور انہیں بہتان نگاتے ہیں طعن و تشنیع کرتے ہیں اور ایذا دیتے ہیں اس کا نتیجہ اللہ کی لعنت ہو کا۔ "

.. عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه و آله وسله اذا رايت الدين نيسبنون اصحابي فقولوا لعنة الله على سركه و رواه ترندى شريف ) حفرت ابن عمر رضى الله تعالى عنه في روايت كى ب كه حفور سلى الله عليه و آله وسلم في فرمايا كه جن لوگون كو ديجو كه وه صحابه كرام كو برا بها كه مد رب جين تو ان پر خداكى لعنت بهيجو اور برطاكوكه تممار اس برك كام پر الله كى لعنت بود وه ابل شربون كے اور فتنه الكيز بون كے صحابه كرام تو ابل نير بى اور الله تعالى كى رضاو رجمت مستحق بين ور الله تعالى كى رضاو رجمت كى مستحق بين ور الله تعالى كى رضاو رجمت كه مستحق بين اور الله تعالى كى رضاو رجمت كى مستحق بين ور الله تعالى كى رضاو رجمت كى مستحق بين ور الله بين اور الله تعالى كى رضاو رجمت كى مستحق بين اور الله بين الور الله بين الور الله بين اله بين ال

ای انداز میں عدی بن عائشہ رضی اللہ تعالی عند کی ایک روایت ب ان شرار امنی اجر هم علی اصحابی میری امت میں سب سے برے وہ لوگ ہوں گے جو میرے صحابہ کو برا بھلا کہنے کی جرات کریں گے۔

حفرت مجدد الف نانی رحمتہ اللہ علیہ نے اپنے کمتوبات میں ایک حدیث پاک نقل کی ہے جس میں لکھا ہے یکون فی آخر الزمان قوم بسمون الرفضة یر فضون الاسلام فاقتلوا هم فانهم مشرکون آخر زمانہ میں ایک اینا فرقہ ابھرے گا جے " رافضی " کما جائے گا۔ یہ لوگ اسلام کو نقصان بہنچا کیں گے۔ یہ لوگ اسلام کو نقصان بہنچا کیں گے۔ یہ لوگ این ایک کے فاظ سے اسلام سے علیمدہ ہو جا کمی گ

" آج القاسر" من آیک حدیث پاک نقل کی گئی ہے من جامع المشرکوں فہو منہم جو صحص مشرکین سے میل جول رکھتا ہے وہ انمی میں سے ہے۔ یہ حدیث منعوص قرآنی ہے۔ ومن بنولہم منکم فانه منہ، جو صحص ایسے لوگوں سے مجت کر آ ہے وہ انہیں میں سے ہے۔ سدنا ابو بر مدیق اور سدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنما کے خلاف باتیں کرنے والے الل بیت کی مجت کا رعویٰ کرتے ہیں حالا تکہ ان کا یہ وعویٰ باطل ہے۔ شیعوں کی ایک کتاب " براہین الانصاف " ہے ' اس میں سیدنا ابو بر صدیق اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنما کو کافر اور ملعون کما گیا ہے۔ مرتد اور منافق تکما گیا ہے۔ رضی اللہ تعالی عنما کو کافر اور ملعون کما گیا ہے۔ مرتد اور منافق تکما گیا ہے۔ ایسے دوگ ایک ایک و ہزار بار سید کمیں وہ دین اسلام سے خارج ہیں۔

### marfat.com Marfat.com

# حضرت امیرمعاوییه رہائی کے فضائل و مناقب

تزرى شريف من يه طريث پاک موجود هم حد ثنا محمد بن يحيى حدثنا عبدالله بن محمد السقفى حدثنا عمر بن واقد عن يونس عن حابيس عن ادريس لانبى قال لما عزل عمر بن خطاب عمير بن سعيد عن حمص ولى معاوية و قال الناس عزل عمير و ولى معاوية فقال عمير لاتذكرو الا بخير فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه و آله وسنم انه قال لمعاوية اللهم اجعله ها ديا مهديا واهد به ن

حضرت اوریس رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کی ہے کہ جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے عمر بن سعید کو حمس کی گورنری سے معزول کیا قوان کی جگہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حمس کا گور نر مقرر کیا گیا۔ حضرت ممی باللہ تعالی عنہ کو جمس کا گور نر مقرر کیا گیا۔ حضرت ممی باللہ نے کہا کہ حضرت معاویہ باللہ کو بھیشہ خیر سے یاد کیا کرو۔ وہ امت کے بوے بی بمتر آدمی ہیں۔ وہ فرمانے گئے میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کی وعا سے حضرت معاویہ باللہ علیہ بنا دے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کی وعا سے حضرت معاویہ بادی بنا دے۔ مشور نبی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کی وعا سے حضرت معاویہ بادی بنا دے۔ مہدی بادی بھی ہیں۔ گر آج شیعہ حضرات آپ کو سب و شنہ کرتے ہیں۔ ب

بخاری شریف کی "کتاب الفنن" میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی دعا موجود ہے۔ اللهم بارک لنا فی شامنا اللهم بارک لنا فی یہ حضرت امیرمعاویہ رضی اللہ تعالی عند کا دارالخلافہ تھا۔ اگر آپ حمنور یہ منور

marfat.com
Marfat.com

نی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے معزز صحابی نہ ہوتے تو انہیں ایسے بابر کت ممالک کی امارت نہ دی جاتی۔

عن عمر بن خطاب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم يقول سالت ربى عن اختلاف اصحابى من بعدى فاوحى التى يا محمد ان اصحاب عندى بمنزلة النجوم فى السماء بعضها اقوى من بعض ولكل نوراً فمن اخذ بشى مما هم عليه من اختلافهم فهو عندى على هدى قال قال رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم اصحابى كالنجوم فبا يهم اقتدا اهتديتم ت

" حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنے اللہ سے اپنے محابہ کے انتقافت کے متعلق بوچھا تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ میرے محابہ ساروں کی طرح ہیں جس طرح سارے آسان پر چیکتے ہیں میرے سحابہ امت کی رہنمائی کے لئے چیکتے رہیں گے اگر چہ وہ بعض معاملات میں اختلاف کرتے تھے مگروہ ساروں کی طرح لوگوں کی رہنمائی کریں گے۔ تم لوگ جس صحابی کی بھی اقتدا کرد کے ہدایت یاؤ گے۔ "

سخابہ کرام کے اختلافات میں ہوتے تھے۔ "مظاہر حق" میں ایسے انتقافات تھے۔ وہ بھی ونیاوی معاملات میں ہوتے تھے۔ "مظاہر حق" میں ایسے اختلافات کی تفسیل دی گئی ہے۔ یہ تمام اختلافات اجتمادی تھے۔ حضور نبی کریم سلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے فرمایا ولکل نور میرے تمام سحابہ مجتد ہیں۔ پھر فرمایا ان مجتد سحابہ میں سے جس کی پیروی کرو کے ہدایت یاؤ کے۔ است رسول میں جس طبقہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے صحابہ کرام کی میں جس طبقہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے صحابہ کرام کی است اللہ علیہ و آلہ وسلم کے صحابہ کرام کی است میں جس طبقہ نے مطاوہ سے فرق آمراہ میں جس المنت والجہا حت جبرہ این طبقہ کے طاوہ سے فرق آمراہ میں اللہ علیہ کی مطاوہ سے فرق آمراہ میں جس المنت والجہا حت جبرہ این طبقہ کے طاوہ سے فرق آمراہ میں جس المنت والجہا حت جبرہ این طبقہ کے طاوہ سے فرق آمراہ میں جس المنت والجہا حت جبرہ این طبقہ کے طاوہ سے فرق آمراہ میں جس المنت والجہا حت جبرہ این طبقہ کے طاوہ سے فرق آمراہ میں جس المنت والجہا حت جبرہ این طبقہ کے طاوہ سے فرق آمراہ میں جس المنت والجہا حت جبرہ این طبقہ کے طاوہ سے فرق آمراہ میں جس المنت والجہا حت جبرہ این طبقہ کے طاوہ سے فرق آمراہ میں جس المنت و الجہا حت جبرہ این طبقہ کے طاوہ سے فرق آمراہ میں جبرہ المنت و الحق آمراہ میں جبرہ المنت و الحق آمراہ میں دیا جبرہ المنت و الحق آمراہ و المنت و الحق آمراہ میں دیا جبرہ المنت و الحق آمراہ و الحق آمراہ و و

میں۔ بعض صحابہ کرام کو سب شنم کرتے ہیں۔ بعض خارجی اہل بیت کو برا بھلا کتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے میل ملاپ رکھنا' ان سے محبت و پیار کرنا بہت بوی غلطی ہے۔ یہ لوگ بدعتی اور گمراہ ہیں۔

# صحابہ کرام کے باہمی اختلافات کی نوعیت

صحابہ کرام کے باہمی اختلافات کو اجتمادی غلطی قرار دیا جانا چاہئے اور ان اختلافات کو قرآن و احادیث کی روشنی میں دیکنا چاہئے۔ ان نناز عتم فی شی فر دوہ اگر تم کمی بات میں اختلاف کرو تو قرآن پاک سے راہنمائی حاصل کرو' اجتماد' اجماع اور قیاس کے لئے قرآن پاک خود راہنمائی کرتا ہے۔ مشکواة شریف میں العلم الثلثة لکھا ہے۔ محد ثین حدیث نے اس سے مراد قرآن اور حدیث اور اجماع امت لی ہے۔ حضرت ملا علی قاری رحمتہ اللہ علیہ اور شخ محدث دولوی رحمتہ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ صحابہ کرام کی اونی گستاخی بھی حضور نی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کو تکلیف دیتی ہے اور ایزاء کا تھم شدید عذاب کے مشرادف ہے۔

## حضرت مجدد الف ثاني مطيعيه کے اقوال

حضرت مجدد الف ٹائی رحمتہ اللہ علیہ نے اپنے کمتوبات میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیم الجمعین کے متعلق بردی تفصیل سے لکھا ہے۔ آپ کمتوب نمبر ۱۳۹ دفتر دوم میں فرماتے ہیں کہ الجسنت و جماعت ہی ایباطبقہ ہے جو نمایت محبت کے ساتھ صحابہ کرام کی تغظیم و تو قیر کرتا ہے۔ وہ صحابہ کرام کے باہمی اختلافات 'لزائی جھڑے حتیٰ کہ جنگ و جدال کے باوجود بھی صحابہ کرام کو برا نمیں کتے۔ الجسنت و جماعت حضرت امیرمعاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی غلطیول اور خطاؤں کو اجتمادی فالے اس کے ایمال کی تعمل کے ایمال کی ایمال کی ایمال کے ایمال کی ایمال کو اجتمادی رائے کو اجتمادی رائے کو اجتمادی رائے کو اجتمادی رائے کی ایمال کی رائے کو اجتمادی رائے کو ایمال کے دیار کی رائے کو ایمال کیوروں کو ایمال کرائے کو ایمال کیوروں کو ایمال کیوروں کو ایمال کو ایمال کیوروں کو ایمال کیوروں کیوروں کیوروں کو کھوروں کو ایمال کیوروں کیوروں کیوروں کو کھوروں کو ایمال کیوروں ک

تصور کرتے ہیں۔ شکراللّہ تعالٰی سعیهمان کی کوششوں کو بھی اللہ تعالٰی کی رضا جانتے ہیں۔

اختلاف صحابہ پر اگر غور کیا جائے تو ہمارے سامنے تین گروہ آتے ہیں۔ ایک گروہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اعمال کو دلیل اور اجتماد سے تجبیر کیا ہے اور انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جن بجانب قرار دیا ہے۔ دو سرے گروہ نے دلیل و اجتماد کے ساتھ آپ کے بعض اعمال و افعال کو غلط قرار دیا ہے۔ تیمرا گروہ ایسے معاطلت پر خاموش رہا ہے۔ کف اللمان کیا اور کسی فتم کی دلیل یا جرح وغیرہ کو افتیار نہیں کیا۔ پہلے گروہ نے اپنے اجتماد کی روشنی میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ساتھ دیا۔ ان سے تعاون کیا' ان کی المراد کی۔ دو سری گروہ نے اپنے اجتماد کی روشنی میں ان کی مخالف کی دو سری گروہ نے اپنے اجتماد کی روشنی میں ان کی مخالفت کی اور ان کے خلاف جدوجہد کی۔ تیمرا گروہ خاموش رہا۔ انہوں نے سابقہ دو گروہوں کو پرداشت کیا۔ مگر کسی کو پر ابحلا نہ کما اور ایک کو دو سرے پر ترجیح دیتا پند نہیں کیا۔ یہ تینوں گروہ اجتمادی تھے۔ ابحتماد پر ترجیح دیتا پند نہیں کیا۔ یہ تینوں گروہ اجتمادی تھے۔ اجتماد پر کاربند تھے۔ ان تینوں نے نمایت احسن طریقے سے فیطے کے۔ نہ کسی نے مارید تھے۔ ان تینوں نے نمایت احسن طریقے سے فیطے کے۔ نہ کسی نے مارید تھے۔ ان تینوں نے نمایت احسن طریقے سے فیطے کے۔ نہ کسی نے مارید تھے۔ ان تینوں نے نمایت احسن طریقے سے فیطے کے۔ نہ کسی نہ طعن و تشنیع کی' نہ ایک دو سرے کو کافر کما۔

حضرت امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمتہ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے تلک دماء طهر االلہ عنها ایدینا فلیسظر عنها اکنسبنا وہ فون جس سے اللہ تعالی نے ہمارے ہاتھوں کو مخفوظ رکھا ہمیں چاہئے کہ ہم اپنی زبانوں کو اس فون سے آلودہ نہ کریں۔ یہ بات بری معقول ہے۔ ایک کی اجتمادی خطاء کو وجہ نزاع و دشنام بناتا اچھا نہیں ہے۔ سب کو نیکی اور اچھائی سے یاد کرتا چاہئے۔

مدیث رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم ہے اذ دکروا اصحابی martat.com

اسکوا جب میرے اصحابی کا ذکر کرو ان کے اختلاف یا لڑائی جھڑے کا تذکرہ آجائے تو اپنی زبانوں کو سنبھال کر رکھو اور ایک دو سرے کے خلاف باتیں نہ بناؤ۔ حضرت مجدد الف ثانی رحمتہ اللہ علیہ نے اپنے کمتوب نمبرا۲۵ میں لکھا ہے کہ تمام صحابہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے محترم و معتد ہے۔ سب کو عزت سے یاد کرو۔

# صحابه كرام حضرت مجدد الف ثاني رمانيته كي نظر ميں

حضرت مجدد الف الى رحمت الله عليه الله و اله و سلم كے سارے صحاب اول ميں لكھتے ہيں ، حضور نبي كريم صلى الله عليه و آله و سلم كے سارے صحاب كرام بزرگ ہيں۔ قابل صد احرّام ہيں۔ ان سب كو اچھے الفاظ اور اچھے كردار سے ياد كرنا چاہئے۔ خطيب رحمته الله عليه نے حضرت انس رضى الله تعالى عنه سے ايك حديث پاك نقل كى ہے كہ حضور نبي كريم صلى الله عليه و آله و سلم نے قرايا ان الله اختارنى و اختارلى اصابى و اختارى منهم اصبارا و انصاراً فمن حفظى فيهم خعطه اللعه و من اذانى ازى الله فيهم الله تعالى نے مجھے پند قرايا ميرے لئے ميرے اصحاب كو پند قرايا ان سے رامنى ہو گيا۔ ان ميں سے بعض ميرے رشته دار بئ ، مدگار بئ ، جانار بن رامنى ہو گيا۔ ان ميں سے بعض ميرے رشته دار بئ ، مدگار بئ ، جانار بن حفوظ ركھا۔ جس فخص نے ميرے صحاب كو ميرے لئے محفوظ ركھا الله تعالى نے اسے مخفوظ ركھا۔ جس فخص نے ميرے صحاب كو ميرے لئے محفوظ ركھا الله تعالى نے استہ كو فوظ ركھا۔ جس فخص نے محاب كو ميرے لئے محفوظ ركھا۔ جس فخص نے محاب كو ميرے لئے محفوظ ركھا۔ جس فخص نے محاب كے بارے ميں مجھے تكليف دى اس نے اللہ كو نظر كيا۔

طرانی میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنماکی ایک روایت نقل کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے فرمایا ' من سب اصحابی فصلیه لعنته الله والملائکته والناس اجمعین جس نے میرے صحابہ کو

marfat.com Marfat.com سب و شنم کیا اس پر الله تعالی اور اس کی فرشتوں کی لعنت ہو گی۔

ابن عدی رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنما ہے ایک روایت بیان کی ہے کہ ان شرار امنی اجر هم علی صحابی میری امت میں ایسے شریر لوگ بھی ہیں جو میرے صحابہ کو برابھلا کتے ہیں۔ ان کے اختلافات اور لڑائی جھڑے کو ہوا دیتے ہیں۔ وہ ظالم ہوں گے۔ المبنت و جماعت کا نظریہ یہ ہے کہ صحابہ کرام کے اختلافات تمام کے تمام اجتمادی تھے اور اجتمادی غلطی پر گفتگو کرنا بہت بڑی جرات ہے۔ المبنت و جماعت کا یہ بھی نظریہ ہے کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ سے جنگ کرنے والے غلطی پر تھے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حق پر تھے۔ گریہ غلطی ایک اجتمادی غلطی ماور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حق پر تھے۔ گریہ غلطی ایک اجتمادی غلطی ماور خشرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حق پر تھے۔ گریہ غلطی ایک اجتمادی غلطی مواخذہ نہیں ہو گا۔

"شارح مواقف " لکھتے ہیں کہ جمل اور سفین کی جنگیں اجتمادی اختلافت پر ہوئی ہیں۔ پیخ ابوشکور بلخی رحمتہ اللہ علیہ اپنی کتاب " تمید " میں وضاحت فرماتے ہیں کہ المسنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ حضرت امیرمعاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے تمام ساتھیوں سمیت خطا پر تنے لیکن ان کی یہ خطاء اجتمادی تنی ۔ پیخ ابن حجر کی رحمتہ اللہ علیہ نے "صواعق محرکہ" میں لکھا ہے کہ حضرت امیرمعاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی تمام جنگیں اجتمادی علی کہ الجہتادی علی کہ المسنت کی کتابیں اجتمادی علی ہے بھیں۔ علائے المسنت کی کتابیں اجتمادی علی سے بھی کی بیا۔

#### اجتهادي خطاير اكابر المسنت كاروبير

امام غزالی رحمتہ اللہ علیہ اور قاضی ابو بحررحمتہ اللہ علیہ نے تشریح کی marfat.com

Marfat.com

ے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے اڑائی کرنے والے اجتمادی غلطی پر تھے۔ ان پر فتی و فجور کا فتوی لگانا جائز نہیں ہے۔ قاضی عیاض رحمتہ اللہ علیہ نے اپنی کتاب " الثفا " کے آخری صفحات میں لکھا ہے حضرت مالک رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا من شنم احد من اصحاب النبی صلی الله علیه و آله وسلم ابابکر عمر عشمان و عمرو بن العاص فانه قال کانوا علی الصلال و ابابکر عمر خض نے سیدنا صدیق اکبر 'سیدنا عمر فاروق 'سیدنا عثمان غنی اور کفر جس شخص نے سیدنا صدیق اکبر 'سیدنا عمر فاروق 'سیدنا عثمان غنی اور حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنم میں سے کمی کو گالی دی وہ شخص گراہ اور کافر ہو گا۔

"شفا شریف" میں مزید لکھا ہے کہ حضرت ذبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے جمل کی لڑائی کے وقت حضرت امیرمعاویہ بڑائی کے خروج سے پہلے تیرال ہزار ساتھی قتل ہوئے سے گر ان میں سے ایک شخص کو بھی فاسق یا فاجر وہی شخص کمہ سکتا ہے جس کے ول میں صحابہ کے ظلاف بغض ہو۔ اس کے ول میں مرض ہو۔ وہ فتی و فجور کا خوگر ہو۔ بعض کتابوں میں حضرت امیرمعاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لئے " جور "کا لفظ استعال ہوا ہے اور حضرت معاویہ بڑا کو جور کرنے والا حکمران لکھا ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہوت ہوئے خلافت کے حق وار نہ تھا کمراس نے جور کیا۔ ایسے الفاظ کا استعال کی ہوئے فلافت کے حق وار نہ تھا کمراس نے جور کیا۔ ایسے الفاظ کا استعال کی ہوئے مرف اجتمادی خطاکا لفظ استعال کیا ہے۔

اور شیعوں کی روایات سے متاثر ہیں۔ یہ باتیں یزید کے بارے میں ق نہی جاشتی ہیں گرایک صحابی رسول کے لئے ان الفاظ کا استعال ہرگز جائز نہیں۔

## حضور ملطی کے امیرمعاویہ دیافی کو دعادی تھی

کن احادیث میں دیکھا گیا ہے کہ سیدالانبیاء حضرت محمطنی صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے حضرت امیرمعاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تعریف کی اور انہیں " بادی اور مہدی " کے تعریفی الفاظ میں یاد فرمایا۔ اللهم علمه الکناب و الحساب و قد العذاب اے اللہ! معاویہ کو کتاب کا علم عطا فرما حساب کا علم عطا فرما اور اے آگ ہے محفوظ رکھ۔ ایک اور جگہ فرمایا اللهم اجلعه ها دیا مہدی اے الله ! معاویہ کو بادی بنا دے۔ ہمارے خیال میں مہدی اے اللہ الله علیہ نے آپ کے متعلق جو الفاظ استعمال کے بیں وہ سوا استعمال ہوئے بیں ورنہ ایک عاشق رسول مائیم ایک محابی رسول کی تو بین نسیس کر سکتا۔

بعض لوگوں نے اہام شابی اور حضرت معاویہ جائھ کے متعلق لکھا ہے کہ لڑائی فت ہے بھی برتر ہے 'اس بات میں کوئی حقیقت نہیں کوئی دلیل نہیں۔ اگر بالفرض اے تسلیم کر بھی لیا جائے تو ہم کمیں گے کہ اہام اعظم برائیے حضرت شابی برائی کے شاگرہ خاص تھے۔ انہوں نے اپنی ساری ذندگی میں ایسے الفاظ استعال نہیں کے تھے۔ ای طرح اہام مالک رحمتہ اللہ علیہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق ایسے الفاظ استعال نہیں کے تھے۔ ان حضرات کے ہمعصر اور عطائی مدینہ نے بھی بھی ایسے الفاظ استعال نہیں گئے۔ امام مالک رحمتہ اللہ علیہ تو فرمایا کرتے تھے کہ حضرت امیر معاویہ اور حضرت عمرو امام مالک رحمتہ اللہ علیہ تو فرمایا کرتے تھے کہ حضرت امیر معاویہ اور حضرت عمرو استعال نہیں گئے۔ اس مالک رحمتہ اللہ علیہ تو فرمایا کرتے تھے کہ حضرت امیر معاویہ اور حضرت عمرو اس رضی اللہ تعالی عنما کو گائی وینے والا واجب القتل ہے۔ حضرت اس رسی اللہ تعالی عنما کو گائی وینے والا واجب القتل ہے۔ حضرت اس اللہ کے اللہ اللہ مالک رص اللہ تعالی عنما کو گائی وینے والا واجب القتل ہے۔ حضرت اس اللہ کے متعلی عنما کو گائی وینے والا واجب القتل ہے۔ حضرت اس اللہ میں اللہ تعالی عنما کو گائی وینے والا واجب القتل ہے۔ حضرت اس اللہ کے متعلی اللہ کی اللہ کو گائی وینے والا واجب القتل ہے۔ حضرت اس اللہ کی اللہ کی ایک کے متعلی اللہ کو گائی وینے والا واجب القتل ہے۔ حضرت اس اللہ کو گائی وینے والا واجب القتل ہے۔ حضرت اس اللہ کی اللہ کے متعلی عنما کو گائی وینے والا واجب القتل ہے۔

معاویہ بڑی کو گالی وینا حضرت صدیق اکبر' حضرت عمراور حضرت عثان رضی اللہ تعالی عنه قطعاً تعالی عنه قطعاً اللہ عنم کو گالی دینے کے متراوف ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنه قطعاً ایسے سلوک سے بری ہیں گر بعض لوگ انہیں بدباطنی کی وجہ سے صرف حضرت امیر معاویہ بڑی کو ہی نہیں کئی دو سرے صحابہ کرام کو بھی برا بھلا کہنے سے نہیں رکتے۔

اگر امیرمعاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل کر جنگ کرنے والے فاسق تنے تو پھر نصف دین سے اعتاد فاسق تنے تو پھر نصف دین سے اعتاد اٹھ جائے گا۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی تبلیغ و ہدایت کا کیا تیجہ سامنے آئے گا۔ ایس باتیں تو وہی ذندیق کہتے رہتے ہیں جن کے سامنے کوئی نیک مقصد نہیں۔ وہ اسلام کی بربادی پر بھی خوشیاں مناتے رہتے ہیں۔

وشام طرازی کا بی فقتہ سیدنا عثان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے شروع ہوا تھا۔ لوگوں نے ان کے قاتلوں سے قصاص لینے کا مطالبہ کیا حضرت طلحہ اور ذہیر رضی اللہ تعالی عنما جیسے جلیل القدر صحابہ رسول قصاص کا مطالبہ کرتے رہے۔ گرجب ان کی گذارش پر توجہ نہ دی گئ تو حضرت طلحہ اور حضرت ذہیر رضی اللہ تعالی عنما اپنے ساتھیوں کو لے کر باہر نکلے اور احتجاج کرنے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنما ان کے مطالبہ میں برابر کی شریک تھیں۔ جنگ صفین تک نوبت جا پہنی۔

امام غزالی رحمتہ اللہ علیہ صراحت فرماتے ہیں کہ یہ جھڑا خلافت کے لئے نہیں تھا بلکہ قصاص قل حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پر تھا۔ یہ معالمہ برهتا گیا حتیٰ کہ جنگ جمل میں تیراں ہزار صحابہ کرام شہید ہو گئے۔ حضرت علی و حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنما عشرہ میش سے تھے۔ ان جنگوں میں شہید ہو گئے اس کے بعد حضرت امیرمعاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ان حضرات کے محمد معارت امیرمعاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ان حضرات کے محمد معارت امیرمعاویہ رسی اللہ تعالی عنہ بھی ان حضرات کے محمد معارت امیرمعاویہ رسی اللہ تعالی عنہ بھی ان حضرات کے محمد معارت امیرمعاویہ رسی اللہ تعالی عنہ بھی ان حضرات کے اس کے بعد حضرت امیرمعاویہ رسی اللہ تعالی عنہ بھی ان حضرات کے اس کے بعد حضرت امیرمعاویہ رسی اللہ تعالی عنہ بھی ان حضرات کے اس کے بعد حضرت امیرمعاویہ رسی اللہ تعالی عنہ بھی ان حضرات کے اس کے بعد حضرت امیرمعاویہ رسی اللہ تعالی عنہ بھی ان حضرات کے اس کے بعد حضرت امیرمعاویہ رسی اللہ تعالی عنہ بھی ان حضرات کے اس کے بعد حضرت امیرمعاویہ رسی اللہ تعالی عنہ بھی ان حضرات کے اس کے بعد حضرت امیرمعاویہ رسی اللہ تعالی عنہ بھی ان حضرات کے بعد حضرت امیرمعاویہ رسی اللہ تعالی عنہ بھی ان حضرات کے بعد حضرت اللہ تعالی عنہ بھی ان حضرات کے بعد حضرت امیرمعاویہ رسی اللہ تعالی عنہ بھی ان حضرات کے بعد حضرت امیرمعاویہ کے اس کے بعد حضرت امیرمعاویہ کے بعد حضرت ک

ساتھ آلے۔ یہ واقعات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے ابتدائی زمانہ میں رونما ہوئے تھے۔

شیخ ابن حجر کمی رحمتہ اللہ علیہ نے اس موقعہ پر ایک بات لکھی ہے جو المسنّت ك معقدات من شار موتى ب- شخ ابوشكور بلخى رحمته الله عليه في بحى این کتاب " تمید " میں لکھا ہے کہ رہ جھڑے خلافت کے لئے تھے۔ یہ بات تحل نظر ہے۔ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے حضرت امیرمعاویہ رضی الله تعالی عند سے فرمایا اذا ملکت الناس مارفق بھم جب تم حکمران بنو تو لوگوں میں انصاف کرنا اور نرمی برتا۔ شاید اس بات سے حضرت امیر معاویہ ر منی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت کے حصول کی خواہش ہوئی تھی۔ کیکن وہ اس خواہش پر اجتمادی خطا پر تھے اور سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہہ حق پر تھے۔ ان دونوں کا جھڑا خلافت پر نہیں تھا بلکہ قصاص حضرت عثان رمنی اللہ تعالی عنہ پر تھا۔ بسرحال یہ اجتہادی فیصلے تھے۔ حق پر ہونے والے کو وس نیکیاں ملیں اور خطا پر لگام اٹھانے والے کو ایک نیکی کا ٹواپ۔ گر ان معاملات پر سب و شنم كرنے والے كس شار و قطار ميں آتے ہيں۔ بهترين طريقه توبيہ ہے كه حضور نبي كريم صلى الله عليه وآله وسلم كے تمام محابه كرام كے باہمی خلفشار اور جنگ و جدال سے اینے آپ کو دور رکھیں اور امت کے لئے بھی میروری ہے کہ ان پر خاموشی اختیار کریں۔

بارے میں کئی غلط باتیں تحریر کر گئے ہیں۔ پھر سرکش تذکرہ نگاروں نے اپنی کتابوں کو غلط طط باتوں سے بھر دیا ہے۔ وہ اکثر صحابہ کرام کے مقام سے ناواقف لوگ تھے۔ کئی نامناسب واقعات صحابہ سے منسوب کرتے رہتے ہیں۔ و سامنے آیا لکھتے گئے۔

حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ آئے گاکہ فتنے اور بدعتیں ظاہر ہونا شروع ہوں گی۔ لوگ میرے صحابہ کو گالیاں دیں گے۔ اہل علم حضرات کو چاہئے اپنے علم کی روشنی میں درست واقعات کو سامنے رکھیں۔ جو نوگ جان ہو جھ کر صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں ان پر اللہ تعالی کی لعنت نازل ہوتی ہے۔

آج صاحب اقترار لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں حنی ذہب بر کاربند ہیں 'المسنّت و جماعت کا عقیدہ رکھتے ہیں 'ان پریہ فرض عاکد ہو تا ہے کہ جو لوگ سحابہ کرام کو سب و شنم کریں انہیں قرار واقعی سزا دے۔ المسنّت و جماعت ہی ایک ایسا ند جب جو راست رو ہے۔ نہ صحابہ کرام کو گالیاں دیتا ہے نہ اہل بیت کو برا بھلا کہتا ہے۔ یمی فرقہ ناجیہ ہے اور یمی صحابہ رسول ملہ ہے نہ اہل بیت کو برا بھلا کہتا ہے۔ یمی فرقہ ناجیہ ہے اور یمی صحابہ رسول ملہ ہے نہ نقش قدم یر چل رہا ہے۔

## حضرت مجدد الف ثاني رمایتی شیعوں کو جواب دیتے ہیں

حضرت مجدد الف فانی رحمته الله علیه فرماتے ہیں که قرآن پاک کی رو

سے سحابہ کرام کو گالیال دینے والا کافر ہے۔ خصوصاً شیخین (حضرت ابو بکر
صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنما) کو برا کہنے والا قرآن مجید کا
مئلر ہو کر دائرہ اسلام سے فارج ہو جاتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی الله علیه و آله
و سلم فرماتے ہیں الله تعالی نے مجھے اپنا پنیبر بنایا 'پھر میرے چند احباب میرے

marfat.com Marfat.com رشتہ دار بنائے وہ میرے اہل بیت ہیں۔ جس مخص نے انہیں گالیاں دیں ان پر اللہ تعالیٰ کی عبادت اور نوافل اللہ تعالیٰ کے ہاں اللہ تعالیٰ کے ہاں جب ایسے مخص کی عبادت اور نوافل اللہ تعالیٰ کے ہاں جبول نہیں ہوتے۔

دار قطنی میں یہ روایت موجود ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم سے سنا' آپ بڑا ہیں فرمایا میرے بعد ایک قوم آئے گی وہ رافضی ہوں گے' تم انہیں پاؤ تو انہیں قل کر دو۔ وہ لوگ مشرک ہو گئے ہوں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں میں نے پوچھا یارسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم! ان را فنیوں کی فرماتے ہیں میں نے اور ان سے ایک کیا نشانی ہوگی ؟ فرمایا کہ علی کی شان کو بردھاتے چلے جا کمیں گے اور ان سے ایک ایسی باتیں منسوب کریں گے جو ان میں نہیں ہوں گے۔ پھر اسلاف برطعن و ایسی باتیں منسوب کریں گے جو ان میں نہیں ہوں گے۔ پھر اسلاف برطعن و تشنیح کریں گے۔

ایک اور روایت میں آیا ہے کہ ان کی ایک علامت یہ ہوگی کہ وہ حضرت ابو برصدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنما کو برابھلا کمیں گے۔ جس مخص نے میرے محالی کو گالی دی اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوگی۔ اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوگی۔ اس پر اللہ کے فرشتوں کی لعنت ہوگی۔ اس پر تمام لوگ لعنت بھیجیں گے۔ اس موضوع پر بہت نی احادیث صحاح ستہ میں موجود ہیں۔

ابن عساکر رینی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملی اللہ علیہ و آلہ marfat.com

وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر سدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنما سے محبت
ایمان کی علامت ہے۔ ان سے بغض رکھنا کفر کی نشانی ہے۔ عبداللہ بن احمد برایا یے
نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ
و آلہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنی امت کو حضرت صدیق جائے اور حضرت عمر جائے ہوں محبت رکھنے بور محم ویا ہے اور اس سے نواب کی امید رکھتا ہوں 'جیسی مجھے اللہ تعالیٰ سے نواب کی امید ہے۔

ایک اور روایت میں ہے کہ جو مخص ایک مومن کو کافر ہونے کی تسمت لگا آ ہے حالا نکہ وہ کافر نہیں ہے وہ اللہ تعالی کا دسمن ہے۔ جب عام مومن کو کافر کھنے والے کا یہ حکم ہے تو سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا عمرفاروق رضی اللہ تعالی عنما کو کافر کہنے والوں کا کیا حال ہو گا۔

امام العصوابو ذرعه رازی رحمته الله علیه فاضل اجل شیوخ میں شار ہوتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں جب تم کسی کو دیکھو کہ وہ اصحاب رسول کی شان میں کتافی کی بات کرتا ہے یا ہے ادبی کرتا ہے تو جان لو کہ وہ زندیق ہے۔ کیونکہ قرآن پاک حق ہے 'رسول حق ہے 'جو احکام آئے ہیں حق ہیں۔ گریہ ساری چیزیں جو حق ہیں دنیا میں صحابہ کرام کی معرفت پہنی ہیں۔ اگر صحابہ کرام کو حق اور سچا نہ مانا جائے تو پھر ساری باتیں مشکوک ہو کر رہ جا کیں گی۔

رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی خدمت میں ماضر ہو کر ایمان قبول کیا تھا' ان کے گھوڑے کے تاک سے نکلنے والا غبار بھی عمر بن عبد العزیز رحمتہ اللہ علیہ سے افضل ہے۔ یہ عقیدہ اور یہ گفتگو ان لوگوں کی بن عبد العن کی بلندیوں پر فائز تھے۔ یہ لوگ اکابر صحابہ میں سے نہیں تھے انہوں نے صرف ان کی زیارت کی تھی۔

صحابہ کرام کی شان کا کیا کہنا وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ایمان لائے تھے۔ انہوں نے آپ می بیلا کے جرہ انور کے انوار حاصل کئے تھے۔ آپ می خدمت میں رہ کر جماد کئے۔ آپ کے عظم پر سر سلیم خم کر کے جانمیں دیں۔ شریعت کے احکام سکھے۔ اپنا مال و منال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کے ارشاد پر قربان کیا۔ ان کی افضلیت اور بلندی درجات پر شک کرنا ایمان کی کمزوری ہے۔ شیخین (حضرت ابو بمر صدین اور حضرت عمرفاروق رضی اللہ تعالی عنما) اکابر صحابہ میں سے تھے۔ یہ دونوں تمام صحابہ کرام میں سے افضل ہیں۔ ان کی شان میں کمی کرنا انہیں برا دونوں تمام صحابہ کرام میں سے افضل ہیں۔ ان کی شان میں کمی کرنا انہیں برا بمطا کمنا ایمان سے ہاتھ دھونا ہے۔

امام محر رحمتہ اللہ علیہ نے اپنی کتاب "محیط" میں لکھا ہے کہ رافضی کی امامت میں نماز جائز شیں۔ وہ خلافت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا محر ہے۔ اس کے چھپے نماز شیں ہو سکتی۔ تمام اکابر صحابہ کرام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے قائل تھے۔ تمام اکابر صحابہ کرام افضلیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانتے تھے۔ تمام اکابر صحابہ آپ کے مراتب کی تدرکرتے تھے۔

ای طرح جو مخص سیدنا عمر فاروق رصنی الله تعالی عنه کی شان مین گتاخی کر آ ہے اصح الاقوال میں ایں بھی چھیے نماز نہیں ہو سکتی۔ ان کی خلافت اسکتاخی کر آ ہے اصح الاقوال میں ایس کے پچھیے نماز نہیں ہو سکتی۔ ان کی خلافت

کا منکر کافر ہے۔ ان کو گالی وینے والا 'برا کہنے والا ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ شیعہ اور رافضی تو قرآن پاک اور احادیث کی روشنی میں کافر ہیں۔ ایسے لوگوں کے چیچے نماز نہیں ہو سکتی۔

حضرت مجدد الف خانی رحمتہ اللہ علیہ نے اپنے کئی کمتوبات میں را نسیوں کے عقائد کی وضاحت کرتے ہوئے ان پر تنقید کی ہے۔ ان کمتوبات کے مطالعہ سے ایک طرف سحابہ کرام کی شان اور عظمت کا علم ہوتا ہے ' دو سری طرف را نسیوں کی بداعتقادی کا علم ہوتا ہے۔ اب ہم اپنے قارئین کی سہولت کے لئے ان کمتوبات کی نشاندھی کرتے ہیں جن میں سحابہ کرام کی عظمت اور را نسیوں کے عقائد پر روشنی ڈالی می ہے۔

اس وفتر اول ' مکتوب ۵۳ = بدعتی کی صحبت سے دور رہنا جائے۔ اس کی صحبت کفر تک پہنچا دی ہے۔ تمام بدعتی فرقوں میں سے بدتر وہ فرقہ ہے جو سحابہ کرام سے بغض رکھتا ہے۔ اور حضرت امیرمعاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سب و شنہ کرتا ہے۔

ﷺ و فتر اول ' مکتوب ۵۹ = المسنّت و جماعت کے عقیدہ کے بغیر نجات مئن نہیں۔

ہے ، فتر اول ' مکتوب ۱۱ = ایک صحابی کی فضیلت حضرت اولیں ترنی رہت رہت اللہ تعالی عند جیسے عاشق رسول اور حضرت عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ جیسے منصف مزاج خلیفہ سے بلند تر ہے۔

امت رسول التعلیم میں تمتر فرتوں میں شمیر فرتوں میں سے اور بدعتی فرقوں میں سے ناجی فرقہ صرف المسنّت و جماعت ہے اور بدعتی فرقے قابل مذمت المسنّت و جماعت ہے اور بدعتی فرقے قابل مذمت الله منت الل

نتر اول اکتوب ۱۵۱ = حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق marfat.com

Marfat.com

رضی اللہ تعالی عنماکی تعظیم و تو تیر سب صحابہ سے زیادہ ہے۔ اس کنتوب ہیں حضرت مولانا عبد الرحمٰن جامی رحمتہ اللہ علیہ نے حضرت امیر معاویہ رمنی اللہ تعالی عند کی اجتمادی خطاکو منکر کما ہے حضرت مجدد ریاجہ نے اس کا چواب ویا ہے۔

اور خلافت کی ترتیب اسمی افغیلت اور خلافت کی او تا می افغیلت اسمی افغیلت اور خلافت کی ترتیب اسمی افغیلت اور خلافت کی ترتیب ہے۔

ایک شیعہ خطیب کا خطبہ عید میں خلفائے ایک شیعہ خطیب کا خطبہ عید میں خلفائے علاقہ کا خطبہ عید میں خلفائے علاقہ کا خطبہ عدد میں خلفائے کا خطبہ عدد کی خلفائے کا خطبہ عدد میں خلفائے کی خلفائے کا خطبہ عدد میں خلفائے کا خطبہ کا خطبہ عدد میں خلفائے کا خطبہ عدد میں خلفائے کا خطبہ عدد میں خلاقہ کے خطبہ کا خطبہ عدد میں خلاقہ کا خطبہ کی کا خطبہ کی کا خطبہ ک

ایک دوفتر دوم مکتوب ۳۷ = محابه کرام کی فضیلت پر تغصیلی تذکره کیا گیا ب--

ا وفتر دوم مکتوب ۱۰ = مسکله امامت بربحث کی گئی ہے۔

المنت بر منتردوم المتوب ١٤ = ظلافت اور امامت بر منتسكو كي من ب-

☆ دفتر سوم ' مکتوب ۹۹ = سئلہ قرطاس لیمنی مرض موت پر کاغذ طلب
 کرنے کی وضاحت ہے۔

ہے۔ ہنتر سوم ' مکتوب ۹۹ = محابہ کرام کو تمام امت ہے افغل لکھا گیا ہے۔

المستت كى عقائد دينيه ير عنظكو كى عن عند المستت كى عقائد دينيه ير عنظكو كى عنى --

ایک و فتر سوم می مکتوب ۲۲ = محابه کرم کا باہمی شیر و شکر ہونا اور ایک دو سرے پر مربان ہونا زیر بحث آیا ہے۔

## صحابہ کرام کی لغزشیں

یاد رہے کہ شیعہ لوگ حفزات محابہ کرام ہے قلبی بغض کی وجہ ہے

marfat.com

Marfat.com

ان لوگوں کو بد خمن کرتے رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں میں بعض قادری مجددی بھی کملاتے ہیں۔ یہ لوگ نہ قادری ہیں نہ مجددی کملاتے ہیں۔ یہ لوگ نہ قادری ہیں نہ مجددی کملہ یہ نص قرآنی کے مکر لوگ ہیں۔ اللہ تعالی نے محابہ کرام کی شان میں رحما بینهم فرمایا ہے۔ اور یہ لوگ ان پر اعتراض کرتے رہتے ہیں۔ حضرت مجدد الف ٹانی رحمتہ اللہ علیہ نے ای لوگ کو برعقیدہ قرار دیا ہے۔

"تفیر عزیزی" کے مصنف نے لکھا ہے اگر چہ بعض صحابہ سے غلطیاں ہو کمیں گناہ بھی ہوئے نا اور شراب نوشی کے واقعات بھی سائے آئے۔ بعض پر شری حدود بھی نافذ ہو کمیں "قذف صادر ہوا۔ انہیں سزا دی گئی۔ بعض زناکاری کے مر بحب ہوئے انہیں رجم کیا گیا۔ ان تمام اعمال کے باد:ود دہ قابل صد احترام ہیں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے فود یا سحابہ کرام میں سے کسی ایک نے ان کی ذمت یا بدنامی پر گفتگو نہیں گی۔ اندریں حالات اہل اسلام کو بھی ایسے واقعات پر خاموشی اختیار کرنا جاہئے۔ طمن و تشنیع نہیں کرنا جاہئے۔ بال آگر کوئی صحابی ارتدادیا منافقت کا مرتحب ہوا غلق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے خود ہی آگاہ کردیا تھا۔

حفرت ابوذر غفاری رمنی الله تعالی عند حضور نبی کریم صلی الله علیه و آله و سلم کے جلیل القدر سحابی شخص آپ نے کوئی الیی بات کده دی که حسور اکرم سلی الله علیه و آله و سلم نے فرمایا انک امر فیک جاهلیة " تم میں ابھی تنک زمانہ جاجیت کے اثرات موجود ہیں " تو اس بات پر مسلمانوں کو زیب نہیں دیتا کہ وہ حضرت ابوذر غفاری رضی الله تعالی عند کو جابل کہتے رہیں۔

عاتقہ ''کہ اس کا بیہ ظالمانہ طریقہ ہے '' اس پر مسلمانوں کے لئے ضروری نمیں کہ ابو جمد کو ظالم کہتے رہیں۔ صحیح بخاری میں بیہ حدیث پاک موجود ہے۔

صحابہ کرام سے پہلے انبیاء کرام علیم السلام کی ذندگیوں پر نظر ڈالیں تو اہمیں ایسے الفاظ ملتے ہیں جب اللہ تعالی نے بعض انبیاء کے لئے لفظ عماب استعال کیا۔ اس سے یہ مراد نہیں کی جاسمی کہ اللہ تعالی اپنے انبیاء کرام علیم السلام پر عماب ناذل کر آتھا۔ عصلی آدم ربه فغوی حضرت آدم علیہ السلام سے فلطی ہوئی ' نغزش ہوئی۔ تو یہ بات مناسب نہیں کہ ہم حضرت آدم علیہ السلام کو عاصی اور غاوی کتے جا کیں۔ قرآن پاک میں حضرت یونس علیہ السلام کی ایک دعا ہے لاالہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ' اے اللہ تو پاک ہے گرمیں ظالمین میں سے ہوں '' اس آیت کریمہ کے الفاظ کو پڑھ کر حضرت یونس علیہ السلام کو خالموں میں سے تھور کرنا کفر ہے۔

صحابہ کرام سے دیدہ دانستہ گناہ صادر نہیں ہوئے تھے۔ وہ عدا گنا:وں

ے پاک تھے۔ حضرت امیرمعاویہ رضی اللہ تعالیٰ عند نے زندگی کے آئری

حسہ میں صحابہ کرام سے بے شمار اصادیث سنیں۔ اس لئے وہ بعض علی اور بی مسائل میں دخل دیا کرتے تھے۔ اجتمادی طور پر بعض معاملت کو طے کرتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنما فرمایا کرتے تھے کہ انہ فقیہ حضرت معاویہ بی بی سے مدیث پاک " فآدی عزیزی " میں دیمی معاویہ بی بی سے مدیث پاک " فآدی عزیزی " میں دیمی جاسمتی ہے۔ ہم کتے ہیں کہ حضرات المسنّت کا متفقہ عقیدہ ہے کہ انہیاء کرام یا ملائکہ کے بغیر کوئی ایسی شخصیت نہیں جے معصوم قرار دیا جائے۔ سحابہ کرام یا ملائکہ کے بغیر کوئی ایسی شخصیت نہیں جے معصوم قرار دیا جائے۔ سحابہ کرام یا کوئی سحانی یا دی بی ان پر انہیں فات و فاجر نہیں کما جاسکا۔ اس طرح اگر کوئی سحانی یا بررگ اینے آپ کو ازراہ انکساری ذلیل "حقیریا فقیر کتے رہیں۔ کوئی سحانی یا بررگ اینے آپ کو ازراہ انکساری ذلیل "حقیریا فقیر کتے رہیں۔ ہم کئیں ہم انہیں ایسا نہیں کہیں گے۔

marfat.com
Marfat.com

حضور نی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے فرمایا اللهم انی ذلیل فاذنی (حسن حصین) " اے اللہ میں تیرا عاجز بندہ ہوں " اب اگر کوئی مختص اس قول کو سامنے رکھتے ہوئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی شان مبارک میں ایسے لفظ استعال کرے گا تو کا فر ہو جائے گا۔ حضور نبی کریم صلی الله عليه و آله وسلم نے فرمايا عمار والحد كو كافروں كى ايك جماعت قتل كرے گى۔ آب کو حضرت امیرمعاویه رضی الله تعالی عنه کے لوگوں نے شہید کیا تھا۔ آج کے دشمنان معاویہ والحد شور مجاتے رہتے ہیں کہ حضرت معاویہ رمنی اللہ تعالی عنہ باغی تھے ' یہ بات قرآن پاک اور احادیث سے سامنے آتی ہے۔ کہ کسی محابی کی خطایا غلطی پر انہیں طعن و تشنیع کرنا گناہ ہے ' کفرہے۔ تو آج کے سید کملانے والے شیعہ کس منہ سے حضرات صحابہ کو گالیاں دیتے رہتے ہیں اور س طرح کفرے بچے سکتے ہیں۔ بیہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ و اللہ وسلم کی ال کملاتے ہیں حالانکہ آل کا معنی صرف اولاد ہی نہیں بلکہ تابعدار بھی ہو آ ہے اور آبعدار وہ ہوتا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے ارشادات پر یابندی سے عمل کرے۔

الله تعالی نے فرایا ما اتکم الرسول فخذوہ ومانھکم عنه فائنھوا یعن "جو کچھ تم کو رسول الله صلی الله علیه و آلہ وسلم دیں اس کو پکڑلو اور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔" جو لوگ حضور نبی کریم صلی الله علیه و آلہ وسلم کے فرمان کو دل و جان سے قبول نہیں کرتے اور اس پر بخوشی عمل نہیں کرتے اور جھڑوں میں پڑ کر تھم رسول خدا طھیلم کی توبین کرتے رہتے ہیں وہ کیے مسلمان کملاتے ہیں۔

اللہ تعالی نے فرمایا فلا و ربک لایومنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لایجلوا فی انفیمه جرحاً مما قضیت ویسلسوا Marrat.com

تسلیما " یارسول الله! آپ کے پروردگار کی قتم کہ یہ لوگ اس وقت

تک اہل ایمان نہیں کملا سکتے جب تک یہ آپ کو ہر معالمہ میں اپنا حاکم یا راہنما

نہ مان لیں۔ وہ جب کسی بات میں اختلاف کریں تو آپ کے احکام کو ایسے تعلیم

کریں جسے تتلیم کرنے کا حق ہو تا ہے۔ (پارہ ۵' سورۂ النساء' رکوع ۹)

آج شیعہ اینے آپ کو سید کملاتے ہیں 'آل رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ یہ احکام قرآنی ارشادات نبوی مٹھیلم کو تتلیم کرنایا اس پر عمل کرنا تو در کنار ان سے انکار کرتے جاتے ہیں۔ انساف کریں کہ ایسے نافرمان مسلمان کملانے کے حقدار ہیں۔ کیا انہیں مومن کما جاسکتا ہے۔ بھران نافرمانوں کے اردگرد ایک ایبا حلقہ جمع ہو جاتا ہے جو انہیں نذر و نیاز دیتے ہیں اور ان کے ہاتھ پاؤں چومنے ہیں اور ان کے ساتھ میل جول رکھتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے متعلق قرآن تحيم نے فرمايا و من يتولهم منكم فانه منهم جو مخص ايسے لوگول سے میل بول رکھتا ہے وہ بھی ان میں سے ہے۔ محابہ کرام سے بغض رکھنے والے انہیں منافق اور فائش کہتے ہیں۔ دل میں عدادت رکھتے ہیں۔ یہ کیے مسلمان ہیں 'کس منہ سے سید کملاتے ہیں۔ کس جرات سے آل رسول بنخ بی ؟ قرآن پاک تو محابہ کرام کے متعلق یقین ولا آ ہے کہ ادکنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصحتم بنعمته اخوانا ن تم لوگ ایک دو سرے کے وستمن شخے' اللہ تعالیٰ نے تمہارے ولوں میں ایک دو سرے کے لئے الفت و محبت بھردی اور تم اس کی نعمتوں سے مالامال ہو کر ایک دو سرے کے بھائی بن گئے۔ اوس و فزرج کے مدنی قبائل ایک دو سرے کے خون کے باہے تھے۔ کئی جانوں کو قبل کر مجکے تھے۔ جب وہ دامن مصلفیٰ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم سے وابسة ہوئے 'ایمان لائے 'مسلمان ہوئے 'مشرف بااسلام ہوئے 'حضور نی کریم صلی الله علیه و آله وسلم کی صحبت میں رہ کر ایک دو سرے ہے محبت کرنے لگے' marfat.com

بعائی بعائی بن گئے۔ آپس میں شیرو شکر ہو گئے۔

ایے لوگوں کے متعلق بدزبانی کرناکتنا بردا جرم ہے۔ یہ ظالم لوگ اپنے آپ کو مسلمان بھی کتے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے صحابہ کو برا بھلا بھی کتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی صحبت سے اہل ایمان کو دور رہنے کی تلقین کی گئی ہے۔ من جامع المشر کون فہو منہم جو مخص مشرکین اور کفار کے ساتھ میل جول رکھتا ہے وہ ان میں سے شار ہو گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے اپنے ارشادات متواترہ میں فرمایا کہ جو مخص میرے صحابہ کو ایڈاء دیتا ہے۔ ان الذین ایڈاء دیتا ہے۔ ان الذین بو دون اللہ ورسولہ جو لوگ اللہ و رسول کو ایڈا دیتے ہیں وہ ایمان سے محروم ہو جاتے ہیں۔ ان کے لئے دردناک عذاب ہو گا۔

# صحابی کون ہے؟

محدثین کرام نے اس محض کو صحابی رسول تشلیم کیا ہے جو ایمان کی
دولت عاصل کرنے کے ساتھ ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے
دوئے انور کی زیارت سے مشرف ہوا ہو۔ جس محض نے کلمہ پڑھا خواہ ایک بار
بی حضور پرنور طابیم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے چرہ انور کی زیارت کی وہ صحابی
ہے۔ پھرجو مخص کاتب وحی ہو'نب میں رشتہ دار ہو' ہادی ہو' مہدی ہو' علیم
ہو' نقیہ ہو' اس کے متعلق بدزبانی کرنا کمال کی مسلمانی ہے اور کس طرح
مومن کملا سکتا ہے۔ ایسے صحابی کو طعن و تشنیع کرنا' برا بھلا کمنا' کمال کی مسلمانی
ہے۔ جو رافضی لوگ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں وہ کس منہ سے سید

حضرت نوح عليه السلام كا بينا طوفان ميں غرق ہو گيا۔ اللہ تعالیٰ نے marfat.com

Marfat.com

اے نافرانی کی وجہ سے اپنے نبی کی اولاد تنظیم نہیں کیا اور اندلیس من اهلک
" یہ تماری اولاد نہیں ہے " کمہ کر اسے غرق کر دیا۔ وجہ یہ بیان فرائی انه
عمل غیر صالح " اس کے اعمال اور کردار برے ہیں " اب حضور نبی کریم
صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی اولاد ہونے کا دعویٰ کرنے والے کس منہ سے
مسلمان ہونے یا سید کملانے کے حق وار ہیں۔

خارجی طبقہ کے لوگ بھی را ضیوں اور شیعوں کی طرح گراہ ہیں۔ وہ اہل بیت اطمار سے بغض رکھتے ہیں۔ انہیں برا بھلا کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا ایک فرقہ تو آپ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہوئے ہلاک ہو گا اور دو سرا فرقہ آپ سے بغض و عداوت کی وجہ سے ایمان سے محروم ہو جائے گا۔ اس مدیث پاک کی تشریح عداوت کی وجہ سے ایمان سے محروم ہو جائے گا۔ اس مدیث پاک کی تشریح مارے استاد گرامی حضرت مولانا غلام و تھیر قصوری رحمتہ اللہ علیہ نے اپنی مارے استاد گرامی حضرت مولانا غلام و تھیر قصوری رحمتہ اللہ علیہ نے اپنی کہا۔ "توضیح الدلائل" (تصریح اجاث فرید کوٹ صفحہ ۲۳ آ۲۹) کی ہے۔

یاد رہے دین اسلام کے چار ستون ہیں۔ قرآن وریث اہماع امت اور مجتدانہ قیاس۔ یہ چاروں ستون قرآن پاک کے ارشاد میں متعین کے گئے ہیں۔ قرآن پاک میں فرایا گیا۔ ومن بشاق الرسول من بعد ما تبین له الهدئ و ینب غیر سبیل المؤمنین نوله ما تونی و نصله جهنم وسات مصیر اجو فض رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے اور ہدایت پانے کے بعد ان راہوں پر چل نکاتا ہے جو دین اسلام کے علاوہ ہیں وہ جن لوگوں سے مجت کرے گاس کا انجام ان کے ساتھ ہو گا اور جنم میں ڈالا جائے گا۔

حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے جو اس جماعت سے علیحدہ ہو گیا وہ سیدها جنم میں گیا۔ جس بات پر امت کا اجماع ہو گا وہی بات اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ماہیم کو بہند ہوگی۔ جو است کا اجماع ہو گا وہی بات اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ماہیم کو بہند ہوگی۔ جو است کا اجماع ہو گا وہی بات اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ماہیم کو بہند ہوگی۔ جو است کا اجماع ہو گا وہی بات اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ماہیم کو بہند ہوگی۔ جو است کا اجماع ہو گا وہی بات اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ماہیم کو بہند ہوگی۔ جو است کا اجماع ہو گا وہی بات اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ماہیم کو بہند ہوگی۔ جو است کا اجماع ہو گا وہی بات اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ماہیم کو بہند ہوگی۔ جو است کا اجماع ہو گا وہی بات اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ماہیم کی است کا اجماع ہو گا وہ بی بات اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ماہیم کی است کا اجماع ہو گا وہ بی بات اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ماہیم کی است کا اجماع ہو گا وہ بی بات اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ماہیم کی دور کی بات اللہ تعالیٰ اور کی بات اللہ تعالیٰ اور کی بات اللہ تعالیٰ اور کی بات اللہ تعالیٰ کی دور کی بات اللہ کا کہ کی دور کی بات اللہ تعالیٰ اور کی بات اللہ تعالیٰ کیا کی دور کی بات اللہ تعالیٰ کا کو بی بات اللہ کی دور کی بات کی دور کی دو

اس سے منکر ہوا وہ جماعت سے علیحدہ ہو گیا۔ اس حدیث پاک کو ترندی میں بیان کیا گیا ہے۔ اور ''موضع القرآن '' میں اس کی تشریح دیمھی جاسکتی ہے۔

## جماعت برالله تعالى كاباته

ویداللہ علی جماعتہ ومن شذشذ فی النار جماعت پر اللہ تعالیٰ کا اس حدیث پاک کو جہاتھ ہے۔ جو اس سے جدا ہو تا ہے وہ جہم میں جائے گا۔ اس حدیث پاک کو حضرت شخ محدث و محقق دہلوی رہ ہے ہوی وضاحت سے لکھا ہے۔ سنن داری میں بھی یہ حدیث پاک موجود ہے۔ جس کی روایت سیدنا صدیق آکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی ہے۔ آپ کا معمول یہ تھا کہ آپ قرآن پاک کی نص آیات سے فیصلہ کیا کرتے تھے۔ آگر نص قرآنی نہ ملتی تو حدیث رسول آریم میں ہی دلیل نہ ملتی تو حدیث رسول آریم میں ہی دلیل نہ ملتی تو دو سرے صحابہ کرام سے مشورہ کرتے اور فیصلہ کرتے تھے۔ آگر کوئی صحابی راہنمائی کرتا تو اللہ تعالیٰ کا شکر اواکیا کرتے تھے۔ آگر کوئی صحابی بھی ایس حدیث بیان نہ کرتا جس تعالیٰ کا شکر اواکیا کرتے تھے۔ آگر کوئی صحابی بھی ایس حدیث بیان نہ کرتا جس سے فیصلہ کرنے میں مدورہ فرماتے اور اس مسئلہ میں مشورہ فرماتے اور اس مسئلہ میں مشورہ فرماتے۔ اس کا نام اجماع ہے۔

#### اجماع امت کی دلیل

حضرت سيدنا معديق أكبر رضى الله تعالى عنه بنة قامنى شريح كو لكهاكه بيشه قرآن پاك كى آيات كى روشنى ميں فيعله كياكرو اور اس سے سرمو تجاوز نه كياكرو - اگر قرآن پاك سے نه ملے تو احادیث نبوى الهيم كو سامنے ركمو۔ اگر يہ كياكرو - اگر قرآن پاك سے نه ملے تو احادیث نبوى الهيم كو سامنے ركمو۔ اگر يہ بھى نه ہو تو اجتاد سے حكم يہ ہو تو اجتاد سے حكم كياكريں بيہ بى بمتر ہے۔

حفرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ظفا کے بعد " اعلم"
تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی مسلم سامنے آئے تو قرآن پاک سے راہنمائی ماصل کیا کرو۔ اگر قرآن پاک سے نہ ملے تو اعادیث نبوی تاہیم سے روشی ماصل کرو۔ اگر اعادیث میں نہ ہو تو نیکو کار اور عالم صحابہ کو جمع کر کے ان سے مشورہ کرو۔ بھر اسے کمی تشم کا شک و شبہ میں نہیں پڑنا چاہئے کیو تکہ صحابہ کا اجماع بھی غلط نہیں ہو سکتا۔ یہ اعادیث اور روایات سنن داری اور نسائی میں موجود ہیں اور ایسانی ام احمد اور ابوداؤدکی روایات میں آیا ہے۔

حسور نی کریم ملی اللہ علیہ و آلہ و ملم نے فرایا میری امت ہی تہر فرتے ہوں گے، بہر تو دوزخ ہیں جائیں ہے اور ایک بہشت ہیں جائے گا۔ و ھی الحماعة یہ فرقہ سنت اور حق پر جمع ہونے والے ہیں۔ وہ سلف کے لائل قدم پر چلتے ہیں اور مراط متنقم پر گامزن ہیں۔ حضرت شخ محدث وہلوی رحمتہ اللہ علیہ نے تشریح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اجماع امت کا اتباع ضروری ہے۔ اجماع واجب الاتباع ہے۔ قرآن پاک سے اجماع امت کی دلیل لمتی ہے۔ اجماع واجب الاتباع ہے۔ قرآن پاک سے اجماع امت کی دلیل لمتی ہے۔ اگر کوئی مجتد اجماء کرنے کے بعد فیصلہ کرنا ہے قوالے اس کا تواب لما ہے۔ اور اس پر عمل کرنا شریعت کے عین مطابق ہے۔

وروَ الانبياء مِن ارتبار ہومیا ہے داؤد سلیمان اذیحکمان فی marfat.com

الحرت اذنفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا اتينا حكماً وعلما "جب حفرت داؤد اور حفرت سليمان عليما السام رات كو كميتول من بمرال چرائے كے مسئلہ پر فيملہ كرئے لگے ہم نے ان دونوں كو فيملہ سمجا دیا تھا اور انہیں علم دے دیا تھا۔"

# کھیت میں بریاں چرنے برمسکلہ

حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانہ اقدار میں ایک قبیلے کی بھوال رات
کے وقت دو سرے قبیلے کے کھیت میں چرتی رہیں اور ان کے کھیت اجاڑ دیئے۔
تو حضرت داؤد علیہ السلام نے تھم دیا کہ کھیت والوں کو بھوال دے دی جائیں '
گر حضرت سلیمان علیہ السلام نے تھم دیا کہ کھیتی والے صرف بھریوں کا دودہ لے عظرت سلیمان علیہ السلام نے تھم دیا کہ کھیتی والے صرف بھریوں کا دودہ لے سکتے ہیں۔ جب تک وہ کھیتی دوبارہ اس حالت میں نہ آجائے۔ دونوں کے فیلے اجتمادی تھے۔ گر حضرت سلیمان علیہ السلام کا فیصلہ زیادہ مناسب تھا۔ اس فیلے اجتمادی تھے۔ گر حضرت سلیمان علیہ السلام کا فیصلہ زیادہ مناسب تھا۔ اس ماتھ تھھا گیا ہے۔

ایای ایک مقدمہ حضور نی کریم ملی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ دو عور تیں اپنے بیوں کو لے کر کمی بھل میں گئیں اور انسیں وہاں سلا دیا۔ ایک بھیریا آیا اور آیک بیچ کو افعا کر لے گیا۔ دونوں آپس میں بھڑنے گئیں اور زندہ بیچ کی ملکیت کا دعوی کرنے گئیں۔ جھڑت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ دیا کہ بوی عورت کو بچہ دے دیا جائے۔ پھروہ دونوں اپنا مقدمہ لے کر معرت سلیمان علیہ السلام کے پاس چلی گئیں اور حضرت دُاؤد علیہ السلام کے فیصلہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے فیصلہ سے آگاہ کیا' آپ نے فرمایا نہیں میرے پاس ایک چھری سے آؤ میں لڑکے فیصلہ سے آگاہ کیا' آپ نے فرمایا نہیں میرے پاس ایک چھری سے آؤ میں لڑک کو کان کر آدھا آدھا دونوں میں بانٹ دیتا ہوں۔ چھوٹی عورت نے کما حضور اللہ تعالی آپ پر رحم فرمائے ایسا نہ کریں' یہ لڑکا بدی کو دے دیں' یہ اس کا

ے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ لڑکا چھوٹی کو دے دیا۔ یہ ہے اجتمادی انداز جے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو اپنانے کا تھم دیا ہے۔

## اجتهاد کی اہمیت

سركار دوعالم صلى الله عليه وآله وسلم نے فرمایا اذا الحكم الحاكم فاجتهدتم اصاب فله اجران واذا حكم واجتهد فله اجر ۞ اس صيث پاک کا ترجمہ لکھتے ہوئے ایک غیر مقلد مولوی خرم علی نے " مشارق الانوار " میں لکھا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب حاکم یا قامنی کوئی فیصلہ کرنے کگے تو مقدور بھراس بات ہر محنت اور کوشش کرے۔ اگر وہ درست بتیج پر پہنچ کر فیصلہ کرنے پر قادر ہو گیا تو اسے دو بار نواب ملے گا۔ لیکن محنت اور کوشش کے باوجود فیصلے میں کوئی غلطی رہ محنی تو چربھی اے ایک بار تواب ملے گا۔ لینی اگر اس حاکم نے قرآن پاک اور احادیث کی روشنی میں فیملہ کرنے کی کو سشش کی گراہے ایبا مسئلہ حل کرنے کے لئے کوئی دلیل نہ ملی تو محنت اور کوشش (اجتمار) ہے کام کیتے ہوئے فیصلہ کر دیا تو اسے دو نواب حاصل ہول کے اور اگر اسے فیصلہ کرنے میں نادانت غلطی ہوئی پھر بھی اسے ایک ثواب ملے گا۔ قرآن یاک و احادیث مبارکہ ہے راہنمائی نہیں ملی ' آثار محابہ ہے کوئی بات نہ ملی' اجماع امت میں بھی اے کوئی واقعہ نہ ملا تو اسے قیاس کرنا جاہئے۔ تو اے درست فیصلہ کرنے پر دو تواب ملیں سے ورنہ ایک تواب۔

#### اجتهاد کی اہلیت

فقہ میں اجتماد کرنے کے لئے کچھ شرائط میں اور مجتمد کی الجیت و تالجیت کا ایک معیار مقرر کیا گیا ہے۔ ہر محض بلکہ عالم فاضل اجتماد نہیں کر marfat.com

Marfat.com

سکتا۔ اہلتت کے ہاں چار بوے جلیل القدر مجتد ہوئے ہیں۔ ان کے اپنے اپنے نداہب ہیں اور مجتد فی المذاہب اجتناد کی تمام شرائط پوری کرتا ہے۔ ان چاروں کے مراتب اور مقام کو کوئی دو سرا نہیں پہنچ سکتا۔ یہ حضرات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے زمانہ اور صحابہ کرام کے زمانے کے بہت قریب تھے۔ جن حالات اور مسائل پر ان حضرات کی رسائی تھی آج بوے سے بڑا عالم بھی ان مسائل کو حل نہیں کر سکتا۔

حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی وہ احادیث جو سحیحین نے الکھی بیں اس مسئلہ پر روشن والتی بیں۔ آپ نے فرمایا لا یصلین احدکم لظهر و يروى العصر الى في بني قريضية اس مديث پاک كي وضاحت کرتے ہوئے مونوی خرم علی وہانی لکھتا ہے کہ بخاری اور مسلم میں ایک حدیث پاک ہے جے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے کہ کوئی مخص ظمری نماز اوا نہ کرے حتیٰ کہ عصر کی بھی نہ پڑھے جب تک ہم بی قریطہ میں نہ پہنچ جائمیں۔ آپ ایک تیز رفار سفر میں تھے اور کفار کے مخلف قبائل میں سے حالت جنگ میں تھے۔ محابہ کرام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے اس تھم پر چلتے گئے 'عصر کا وقت راستہ میں ہی ختم ہونے لگا۔ بعض حضرات نے اس خطرہ سے عصری نماز اواکرلی کہ شام نہ ہو جائے۔ سر بعض نے اس کئے نماز نہ پڑھی کہ حضور صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کا تھم تھا کہ بنوقریظہ میں پنچنے کے بعد نمازیر می جائے۔ کیونکہ آپ نے وہاں جلدی پنچنا تھا۔ وہ چلتے گئے آکہ بنو قریظہ وقت پر پہنچ سکیں۔ ہم چلتے جائیں گے خواہ نماز کا وقت ہا آیا رے۔

اب یہ مسئلہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کی مجلس میں سائٹ لایا گیا۔ جن حضرات نے نماز راستہ میں پڑھ کی ان کا تکته نظر پیش آیا آیا۔

martat.com

جنہوں نے نماز نہ پڑھی ان کا خیال بھی پیش کیا گیا۔ آپ طہم کمی پر ناخوش نہ ہوئے۔ دونوں کو اچھا جانا۔ ایک نے اجتماد کیا کہ نماز ضائع نہ ہو' راہ میں نماز پڑھ لی۔ ایک نے اجتماد کیا کہ حضور نہی کرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے تکم سے سر مو تجاوز نہ ہوگا۔ بعض نے حضور صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے تکم کے ظاہری الفاظ پر عمل کیا' بعض نے تیز رفآری کی وجہ سے نماز کو فوت نہ ہونے دیا۔ دونوں کا قیاس اور اجتماد درست تھا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے والہ وسلم کے والہ وسلم نے والہ درست تھا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے دونوں کو حق پر قرار دیا۔

المنت و جماعت جاروں اماموں کے اجتماد اور قیاس کو درست قرار دیتے ہیں۔ مر آج کا جھڑالو مولوی اصرار کرتا ہے کہ دین محمدی میں اختلاف نمیں ہونا جائے۔ یہ جاروں زراجب اختلاف کی بنا پر پیدا ہوئے ہیں۔ وہ ان کو سلیم نمیں کرتا۔ وہ تقلید سے اجتماب کرتا ہے۔

## حضرت معاذ بن جبل والمح كى اجتهادى سوچ كى تعريف

حضرت معاذین جبل رضی اللہ تعالی عند اکار صحابہ جب تعلیم کے جاتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے آپ کو یمن کا گورز مقرر کیا تو بچھا کہ وہاں جا کر تم کیے فیطے کیا کرو گے۔ فکیف نقضی اذا عرض لک فضا :جب تممارے سامنے فیملہ کرنے کے لئے کوئی مقدمہ آئے گا تو کس طرح فیملہ کیا کرو گے۔ عرض کی یارسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم قضی بکتاب اللہ جس اللہ تعالی کی کتاب قرآن مجید کی روشنی جس فیملہ کروں گا۔ فرمایا فان لم تجد فی کتاب اللہ اگر تم نے کتاب اللہ علیہ و آلہ وسلم کروں عرض کی یارسول اللہ علیہ و آلہ وسلم میں عرض کی یارسول اللہ علیہ و آلہ وسلم میں عرض کی یارسول اللہ علیہ و آلہ وسلم عیل عرض کی یارسول اللہ علیہ و آلہ وسلم عیل عرض کی یارسول اللہ علیہ و آلہ وسلم عیل عرض کی یارسول اللہ علیہ و آلہ وسلم عیل عرض کی یارسول اللہ علیہ و آلہ وسلم عیل عرض کی یارسول اللہ علیہ و آلہ وسلم عیل عرض کی یارسول اللہ علیہ و آلہ وسلم عیل عرض کی عرض کے ہوئے فیملہ کروں گا۔ قال فان لم تجدنی عرض کی عر

سننه رسول اللّه اگر تہیں سنت رسول میں بھی حل نہ طاقہ پر کیا کرو گ۔

کنے لگے اجنہ درانی میں اپنی رائے اور قیاس سے مسلم حل کروں گا۔ عقل و فکر سے کوشش کروں گا اور اجتمادی قوت کو بروئ کار لاؤں گا۔ قال فضر ب رسول اللّه فی صدری ہے بات من کر سید الانبیاء صلی الله علیہ و آلہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ پھیرا اور بری خوشی کا اظمار فرمایا اور کما الحمد للّه الذی و حق رسول اللّه لما یرضی به رسول اللّه الله کی تعریف ہے جس نے اپنے رسول کو بینام دے کر بھیجا اور معاذ کو اس پر چلنے کی توفیق دی۔

یہ ہے اجتماد کی بنیاد اور یہ ہے قیاس کی اصل جس پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے خوشی کا اظمار فرما کر حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو دما دی تھی۔ اس حدیث پاک سے اجتماد اور قیاس کی مشروعیت واضح ہو جاتی ہے اور آج کے ظاہر بین علماء جو قیاس کے مکر بیں ان کی سوچ باطل ہو جاتی ہے۔

حفرت بیخ محدث واوی رحمته الله علیه اس مدیث پاک کا ترجمه کرتے ہوئ لکھتے ہیں کہ واری شریف میں حفرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنه کی روایت موجود ہے کہ جب کوئی مخص آپ سے مسئلہ پوچھتا تو آپ قرآن پاک کی آیات کریمہ سے جواب دیتے۔ جب قرآن کا حکم نہ ملتا تو آپ مدیث نبوی ساھیم سے جواب دیا کرتے تھے۔ جب مدیث پاک سے بھی راہمائی مدیث نبوی ساھیم سے جواب دیا کرتے تھے۔ جب مدیث پاک سے بھی راہمائی نہ می تا تو اجتماد فرماتے نہ ملتی تو شیمین کے فیصلوں سے فتوی دیتے۔ اگر ایسا بھی نہ ہو تا تو اجتماد فرماتے اور قیاس سے جواب دیتے تھے۔

ای طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا رویہ تھا۔
آپ اوگوں کو فرمایا کرتے شخص قرآن پاک سے فیصلہ دیا کرو' اگر نہ ط نو اصادیث رسول مظمیم کو سامنے رکھو' اگر اجادیث سے بھی حل نہ بو تو مسلمانوں InalTat.COM

کے اجماع سے فیصلہ کرو۔ اگر اجماع صحابہ اور اجماع امت میں بھی جواب نہ طلح تو اجتماع کرو۔ قیاس سے کام لو۔ طلال و حرام ظاہر میں۔ شک کی بات چھوڑو اور بورے اعتماد سے فیصلہ کرو۔

ان احادیث کی روشن میں ہم اس نتیجہ پر پنیچ ہیں کہ اسلام میں اہماع امت و اجتناد اور قیاس ہی مسائل کے حل کا معیار ہیں۔ تمام دینی کتابوں میں چار امام نداہب کو تشلیم کیا گیا ہے اور ان کے اجتناد کو تشلیم کیا گیا ہے۔ تنسیر "فتح العزیز" میں سورہ الم کی تغییر کرتے ہوئے لکھتے ہیں اسلام میں چار اساطین ہیں جو مسائل کے حل کی بنیاد ہیں۔ قرآن مدیث اجماع امت اور قیاس۔

شخ عبد الحق محدث وہلوی مشکوۃ کا ترجمہ اور تشریح کرتے ہوئے کھیے ہیں کہ اگرچہ ابوداؤد ' ابن ماجہ میں یہ روایت موجود ہے کہ علم کے سرچشے تین ہیں۔ قرآن ' حدیث اور فریضہ عادلہ ۔ فریضہ عادل کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں مثل و عدیل قرآن سنت است " کہ یہ قرآن و سنت کی طرح مشد طریقہ علی طریقہ علی مسائل قرار دیا ہے۔

لا على قارى متكواة كى شرح مرقات كے باب العلم ميں لكھتے ہيں كه متدرك اور حاكم نے اس حدیث پاک كو صحح لكھا ہے اور قرآن و حدیث كے بعد اجماع امت اور قیاس كو نمایت اجمیت دى گئى ہے۔ ہم يمال سعيد خدرى رضى الله تعالى عنه كى ايك روايت نقل كرتے ہيں قال خرج رجلان فى سفر حضر ت الصلوة و ليس معهما ما ء فتيمما صعيداً طيباً فصليا ثم وجدا لما ء فى الوقت فاعاد احدهما الصلوة بوضو ولم يعد الا خر ثم انبيا رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم بينا له ذالك فقال الذى لم يعد الاحد مسال الله عليه و آله وسلم بينا له ذالك فقال الذى لم يعد السمة و المادة والحال الذى لم يعد السمة و الحداد حدال الله عليه و آله وسلم بينا له ذالك فقال الذى لم يعد السمة و المادة و الماد

دو صحابی ایک سفر پر نکلے ' راستہ میں نماز کا وقت آگیا گر ان کے پاس
وضو کے لئے پانی نہ تھا۔ دونوں نے تیم کر کے نماز پڑھ لی' آگے چلے تو نماز
کے وقت کے اندر بی پانی بل گیا۔ ایک صحابی نے پانی سے وضو کر کے نماز دوبارہ
پڑھ لی' دو سرے نے سابقہ نماز کو بی درست جانتے ہوئے نماز نہ پڑھی۔ واپس
آئے تو یہ مسکلہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی خدمت الدس میں
بیش کیا گیا۔ آپ نے اس صحابی کو مخاطب فرماتے ہوئے فرمایا جس نے دوبارہ
نماز نہیں پڑھی تھی تم نے سنت پر عمل کیا اور تمماری نماز کابل ہے۔ جس نے
دوبارہ نماز اداکر لی اسے فرمایا کہ تم کو بردا ثواب ملا۔ اس واقعہ سے ثابت ہوتا
ہوئے کہ قرآن و سنت اس بات کو تنلیم کرتے ہیں کہ اجتماد اور قیاس نمایت ہی

اب ہم اصل مسئلہ کی طرف لوٹے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عند سیدنا صدئی اکبر اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنما کے زمانہ فلافت کے دوران ایک طویل عرصہ تک شام کے گور زر رہے اور اس طرح وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور ظافت میں بھی شام کے گور زربہ سیکوئی ہیں سال کا عرصہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کی زیدگ میں وہ امین شے 'کاتب وحی شے 'عالم شے 'مجتلہ شے 'بادی شے 'مدی شے۔

## حضرت اميرمعاويه ولأهو جليل القدر مجتد تق

شاہ عبدالعزیز محدث وہلوی رحمتہ اللہ علیہ "عقد الجید" میں لکھتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ مجتد تھے۔ انہوں نے جنگ سفین اور جنگ جمل میں اجتمادی طور پر قصاص عثان پر عمل کیا۔ امام ابن حجر کی جنیہ جنگ جمل میں اجتمادی طور پر قصاص عثان پر عمل کیا۔ امام ابن حجر کی جنیہ تنہ تعالی تب کے اس اجتماد کو تتلیم کرتے ہیں۔ وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی Marfat.com

عنہ کو مجتمد اور نقیہ مانتے ہیں۔ وہ ان جنگوں میں آپ کو اجتمادی خطاکے باوجود تواب کا مستحق مانتے ہیں۔ ان کے نزدیک مجتمدین کی خطابھی تواب ہے۔

حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے محابہ کے اجتمادی فیصلے اور اجتمادی امور نسل در نسل امت مسلمہ کی راہنمائی کرتے رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم جن صحابہ کرام کو حکام بنا کر ہیجے ان کے اجتمادی اور تیا کی رویہ کو پند فرمایا کرتے تھے۔ بلکہ ان کے اس انداز پر خوش ہوتے تھے۔ حضرت معاذبین جبل رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ سامنے رکھئے۔ حضرت معادبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مسائل اپنے اجتماد ہے حل فرماتے رہے۔ پھر جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے قصاص کا مسلم سامنے آیا تو آپ نے یماں بھی اجتماد کیا گران اجتمادی فیصنوں میں حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ حق پر تھے۔ حضرت امیرمعاویہ رضی اللہ میں حضرت امیرمعاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے میں حضرت امیرمعاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اجتماد کیا گر ان اجتمادی فیطوں میں اللہ عنہ کی اجتماد کیا گر اور انہیں خاطی فی اللہ جتماد کیا جائے گا۔

نقہ کی بے شار کتابیں فقہا کی اجتمادی کو ششوں کے واقعات سے بھری پڑی ہیں اور ان کے فیصلے زریں الفاظ میں لکھے گئے ہیں۔ ان کے اختلافات اجتمادی اور رضائے اللی کے لئے تھے۔ وہ اپنے ذاتی اغراض سے فیصلے نہیں کیا ترتے تھے۔

#### بخاری شریف میں حضرت امیرمعاوییہ براٹھ کا تذکرہ

بخاری شریف کی جلد دوم کے آخری حصہ میں حضرت معاویہ بن ابوسفیان رنسی اللہ تعالی عظما کا تذکرہ ہے عن ابن ابی ملیکہ قال او تر معاویہ بعد العشاء برکعہ و عندہ لامولی لابن عباس فاتی ابن عباس marfat.com

فقال دعه فانه قد صحب رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم نمارين ابى مليكة قبل لابن عباس هل لك في امير المومنين معاوية فانه ما اوتر الابوا حدة قال انه فقيه -

اس حدیث پاک کی شرح " تیسر القاری " کی جلد سوم میں لکھی ہے کہ ابن ابی ملیکہ نے کما حضرت معاویہ بڑا و نے نماز و تر اواکی۔ ایک رات عثاء کی نماز ابن عباس رضی اللہ تعالی عنما کے غلام کے پاس اواکر رہے ہے۔ انہوں نے صرف ایک رکعت و تر اواکی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنما نے کما غلام کو چھوڑو اور ان پر اعتراض نہ کرنا کیونکہ وہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی صحبت میں رہے ہیں۔ حالا نکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی صحبت میں رہے ہیں۔ حالا نکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی حبت میں رہے ہیں۔ حالا تکہ حضور اکرم صلی اللہ ملیہ و آلہ وسلم تین و تر ہی فرہب حنفیہ میں رائج ہیں۔

حعرت نافع بن عمير رضى الله تعالى عند نے حديث بيان كى ہے كہ جي ابن مليك نے بتايا كہ حضرت اميرمعاويه رضى الله تعالى عند نے عشاء كى نماز ك بعد ايك ركعت و تر اوا ك حضرت معاويه رضى الله تعالى عند ك ساتھ ابن عباس رضى الله تعالى عند كا ايك غلام بحى تعا- آپ نے فرمايا كه اس بات كو چمو ژ اعتراض نه كرو وه ايك عرصه تك حضور نبى كريم صلى الله عليه و آله و سلم كى مجلس ميں رہے ہيں آپ كى صحبت كا شرف عاصل ہوا۔ انہوں نے ريحنا ہو گاكه حضور صلى الله عليه و آله و سلم نے و تركى ايك ركعت اواكى نمو ك ريكن اكثر صحاب كرام تين ركعت بڑھا كرتے تھے۔ اس لئے ند ب حفيه ميں حضرت امير معاويه رضى الله تعالى عند بر بھى اعتراض نهيں كياكه انہوں نے ميں حضرت امير معاويه رضى الله تعالى عند نے فرمايا كه انہوں نے ايك ركعت و تر پر ھى ہے۔ حضرت ابن عباس رضى الله تعالى عند نے فرمايا كه آب مجتد ہيں اگر انہوں نے آيك ركعت پڑھى ہے تو كوئى اعتراض نه كريں۔ يہ آپ مجتد ہيں اگر انہوں نے آيك ركعت پڑھى ہے تو كوئى اعتراض نه كريں۔ يہ آپ محتد ہيں اگر انہوں نے آيك ركعت پڑھى ہے تو كوئى اعتراض نه كريں۔ يہ آپ محتد ہيں اگر انہوں نے آيك ركعت پڑھى ہے تو كوئى اعتراض نه كريں۔ يہ آپ به متد ہيں اگر انہوں نے آيك ركعت پڑھى ہے تو كوئى اعتراض نه كريں۔ يہ آپ به متار مدال ہے الله عند ہوں الله تعالى عند ہے تو كوئى اعتراض نه كريں۔ يہ اگر انہوں نے آيك ركعت پڑھى ہے تو كوئى اعتراض نه كريں۔ يہ اگر انہوں نے آيك ركعت پڑھى ہے تو كوئى اعتراض نه كريں۔ يہ اگر انہوں نے آيك ركعت پڑھى ہے تو كوئى اعتراض نه كريں۔ يہ اگر انہوں نے آيك ركعت پڑھى ہے تو كوئى اعتراض نه كريں۔ يہ اگر انہوں نے آيك ركعت پڑھى ہے تو كوئى اعتراض نه كريں۔

marfat.com سئلہ ہے۔ Marfat.com

## المسنّت وجماعت كى اعتقادى تحريرون يرايك نظر

حفرت الم عبدالوہاب شعرائی رحمتہ اللہ علیہ اپنی مضہور کاب
"یواتیت والجواہر" کی جلد دوم میں فرماتے ہیں کہ حفرات المبنت کا اس بات پر
انفاق ہے کہ تمام صحابہ عادل اور صادق تھے۔ حضرت عثان غنی رمنی اللہ تعالی
عنہ کی شمادت کے بعد قصاص میں جو دیر ہوئی اس سے بہت می علط فہمیاں پیدا
ہو کیں۔ نوبت جنگ و جدال تک پنجی۔ گراس اجتمادی اقدام پر محابہ کرام کو
سب و شنم کرنا نمایت ہی ناگوار ہے۔ بعض حضرات حضرت علی کرم اللہ وجہہ
کے لئکر میں رہے ' بعض علیحدہ ہو گئے۔ ان تمام کے لئے نیک ظن رکھنا
چاہئے۔ وہ مجتمد تھے اور ایک مجتمد مصیب ہے۔ اگر مجتمد خطاء بھی کرے تواسے
چاہئے۔ وہ مجتمد تھے اور ایک مجتمد مصیب ہے۔ اگر مجتمد خطاء بھی کرے تواسے
ایک نیکی کا ثواب ملتا ہے۔ انہیں اجر ملے گا۔

صحابہ کرام کے متعلق تاریخ کی بعض کتابوں میں بے سرویا باتیں تکھی بیں۔ انہیں صحیح مان کر اپنے عقیدہ کو خراب نہیں کرنا چاہئے۔ حضرت ممر بن عبدالعزیز رحمتہ اللہ علیہ نے کیا خوب فرمایا کہ اللہ تعالی نے ہماری کواروں کو ان کے خون سے پاک کر دیا۔ اب ہمیں اپی زبانوں کو بھی ان کی غیبت اور الزام تراثی سے پاک رکھنا چاہئے۔ پھر جن صحابہ کرام کی کو ششوں سے ہمیں الزام تبول کرنا نعیب ہوا اور ہمیں دولت ایمان ملی ان کے وسلہ سے بہت ک اسلام قبول کرنا نعیب ہوا اور ہمیں دولت ایمان ملی ان کے وسلہ سے بہت ک نمتیں ملیں ہم کیوں ان سے برگمانی کا اظہار کریں۔ خصوصا ہمیں حضرت امیرمعاویہ رضی اللہ تعالی عنہ عضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ بھیے طیل القدر صحابہ کرام کے متعلق اپنی زبانوں کو پاک رکھنا چاہئے۔ رافضی اور طیل القدر صحابہ کرام کے متعلق اپنی زبانوں کو پاک رکھنا چاہئے۔ رافضی اور طیب اللام کے علادہ کی کو خل شید ان معاملات کو پھیلاتے رہتے ہیں۔ شارع علیہ البلام کے علادہ کی کو خل شیں بہنچا کہ کی صحابی کو برا بھلا کے۔ یہ جھڑے اہل بیت اور محابہ کرام کے متعلق انہیں جسی تاری علیہ البلام کے علادہ کی کو خل سے متعلق انہی کے۔ یہ جھڑے اہل بیت اور محابہ کرام کے متعلق انہیں جھڑے اہل بیت اور محابہ کرام کے اس بہنچا کہ کی صحابی کو برا بھلا کے۔ یہ جھڑے اہل بیت اور محابہ کرام کے اس متعلق انہیں جسی بہنچا کہ کی صحابی کو برا بھلا کے۔ یہ جھڑے اہل بیت اور محابہ کرام کے اس میں کو برا بھلا کے۔ یہ جھڑے اہل بیت اور محابہ کرام کے اس متعلق انہوں کو برا بھلا کے۔ یہ جھڑے اہل بیت اور محابہ کرام کے اس میں کو برا بھلا کے۔ یہ جھڑے اہل بیت اور محابہ کرام کے اس میں کو برا بھلا کے۔ یہ جھڑے اہل بیت اور محابہ کرام کے اس میں کو برا بھلا کے۔ یہ جھڑے اہل بیت اور محابہ کرام کے اس میں کو برا بھلا کے۔ یہ جھڑے اہل بیت اور محابہ کرام کے اس میں کو برا بھلا کے۔ یہ جھڑے اہل بیت اور محابہ کرام کے اس میں کو برا بھلا کے۔ یہ جھڑے ابلام کے برا بھلام کے برا بھلام کے۔ یہ جھڑے کی کو برا بھلام کے برا بھلام کے بیتوں کی کو برا بھلام کے برا بھلام کی برا بھلام کے برا بھلام کے برا

درمیان تھے۔

## حضرت على ينافح اور حضرت معاويه بنافح كااختلاف

کمال ابن شریف فرماتے ہیں کہ حضرت علی اور حضرت امیرمعاویہ رضی اللہ تعالی عنما نے خلافت کے استحقاق میں مجمی اختلاف نہیں کیا بلکہ اختلاف تو صرف حضرت عثان رضی اللہ تعالی عنہ کے خون کے قصاص پر تھا۔ حضرت عثان رضی اللہ تعالی عنہ کے رشتہ دار بار بار قصاص کا مطالبہ کر رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے توقف پر انہیں بیہ غلط فنمی ہوئی کہ شاید حضرت علی کرم اللہ وجہ مجرموں کی رعابیت کر رہے ہیں۔ حالانکہ صحیح صورت حال ہے تھی کہ باغی لوگوں کی قوت ابھی تک بہت زیادہ تھی' حضرت علی کرم اللہ وجه جاہتے تھے کہ توقف کر کے پہلے ان کی طاقت کو کمزور کر دیا جائے بھر قصاص لیا جائے۔ اس طرح حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے اپنے کئی ساتھی بھی آب سے جدا ہوتے گئے' آپ کے لشکر سے خروج کرتے گئے۔ اس طرح آگے چل كري لوگ خارجى بينے حضرت على كرم الله وجه نے جنگ جمل كے دن اعلان کیا کہ قاتلین عثان میرے لٹکر سے علیحدہ ہو جائیں۔ حضرت امیرمعاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ انہیں علیحدہ کرنے کی بجائے ان سے قصاص لیا جائے۔ حضرت علی اور حضرت امیرمعاویہ رضی اللہ تعالی عنما دونوں مجہتد ہے۔ مجمتد اپی اپی بات کو حق خیال کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس اجتماد پر اجر ویا۔ ان میں باہمی جھکڑا بھی ہوا۔

" شرح نقد اکبر" میں لکھا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کے ہر صحابی کا تذکرہ نمایت ادب و احترام سے کیا جائے۔ خواہ انہیں ان حضرات کا کوئی کام بہند بھی نہ ہو۔ کیونکہ ان کے اختلافات اجتمادی تھے۔ وہ

اپ ذاتی معاطات پر اختلاف نہیں کرتے تھے۔ وہ ایسے تمام کاموں سے اجتاب کیا کرتے تھے جن میں شراور فساد ہو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے حیرالقرون قرنی ارشاد فرمایا تھا۔ میرا زمانہ اور میرے صحابہ کا زمانہ خیرالقرون ہے۔ تمام صحابہ کرام عادل تھ 'منصف تھے۔ حضور پرنور صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے محابہ ستاروں کی طرح است کی راہنمائی کریں گے۔ تم ان کی اقتدا کرو گے تو صحیح راستہ پاؤ گے۔ یہ حدیث پاک داری شریف میں دیکھی جاسمتی ہے۔ ابن عدی نے صحابہ کرام کے باہی اختلافات کی روایات کو جمع کیا ہے۔ ان میں پچھ جھوٹی ہیں 'پچھ باطل ہیں۔ ان کا اعتبار نہیں کرنا چاہئے۔ ان کی احجی تاویل کرنا چاہئے۔ کیونکہ صحابہ کرام کو اللہ تعالی نے کرنا چاہئے۔ ان کی احجی تاویل کرنا چاہئے۔ کیونکہ صحابہ کرام کو اللہ تعالی نے اللہ اللہ تعالی نے ہاری تلواروں کو پاک رکھا۔ اب وہ ہاری زبانوں کو بھی ان کی برائیاں بیان کرنے سے بھی محفوظ رکھے گا۔

کی نے حفرت امام احمد بن ضبل رحمتہ اللہ علیہ سے پوچھاکہ حفرات صحابہ کے جنگ و جدال کے متعلق آپ کیا فرماتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تلک امنه قد خلت لھا ماکسبت ولکم ماکسبتم والا تسئلون عما کانوا یعملون " یہ امت متی جو پہلے گزر چک ہے' ان کے کام ان کے لئے تھے' ہمیں ان کے متعلق نہیں یوچھا جائے گا۔"

" شرح عقائد نسفی" میں لکھا ہے کہ حضرت امیر معاویہ وہ اور ان کے ساتھیوں نے بغاوت کی تقی۔ اس بات کے جانے کے باوجود کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سب سے افضل ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عثان رضی اللہ تعالی عنہ کے خون کے قصاص کے معالمہ پر علیحدگی اختیار کرلی تھی۔ یہی اجتمادی فیصلہ تھا جس میں حضرت معاویہ رمنی اللہ تعالی عنہ نے مسلم تھا جس میں حضرت معاویہ رمنی اللہ تعالی عنہ نے مسلم تھا جس میں حضرت معاویہ رمنی اللہ تعالی عنہ نے مسلم تھا جس میں حضرت معاویہ رمنی اللہ تعالی عنہ نے مسلم تھا جس میں حضرت معاویہ رمنی اللہ تعالی عنہ نے اسلم تھا جس میں حضرت معاویہ رمنی اللہ تعالی عنہ نے اسلم تعالی عنہ نے اسلم تھا جس میں حضرت معاویہ رمنی اللہ تعالی عنہ نے اسلم تعالی ت

خطاء کی تھی۔ اب یہ مجتد صرف ایک نیکی کا مستق ہوگا۔ یہ بات تسلیم شدہ ہے کہ بغاوت فتی و فیور ہے گر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بغاوت ذاتی اغراض کے لئے نہیں تھی۔ بلکہ یہ تو قصاص عثان بڑھ کے لئے احتجاج تھا۔ پھر ایک وقت آیا کہ حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنما کی صلح ہو گئے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ فلافت ہے دستبردار ہو گئے 'اس کے باوجود وہ مسلمانوں کے متفقہ امام ہیں۔ گر حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دو سرے ساتھیوں سمیت جن میں اکثریت صحابہ کرام کی تھی حضرت معاویہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ بیعت کر لی۔ بیعت کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بیعت کر لی۔ بیعت کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خلطی کو فتی و فجور پر معمول کرنا کتا غیر عقلی معالمہ ہے۔ شرح مواقف "میں ہے ھذا الخطیت نبلغ لا حدالتفسیق ان کی یہ خطا فتی یہ معمول کرایا درست نہیں۔

## اہلسنّت کا روب<u>ہ</u>

" شرح عقائد نسفی" (طاوۃ الایمان) میں فرماتے ہیں کہ المسنت و جماعت کے نزدیک حضور اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی صحبت سب سے اعلیٰ درجہ ہے اور ایسے لوگوں کو جنہیں حضور پرنور صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی صحبت میسر آئی ہے لعن طعن نہیں کرتے 'ان پر اعتراض اور انکار نہیں کرتے ۔ بعض لوگ ایسے ہیں کہ صحابہ کرام کے مشاجرات اور محاربات کو بیان کر کے برا محل کمنا شروع کر دیتے ہیں۔ ای طرح المسنت و جماعت اہل بیت کے ادب کو طوظ خاطر رکھتے ہیں اور ان کے امور پر اچھی بات کرتے ہیں۔ اگر ان صحابہ کے متعلق کی سے بات من لیتے ہیں تو اس کی تشیریا عیب جوئی نہیں کرتے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی صحبت اور نبیت کا خیال کرتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی صحبت اور نبیت کا خیال کرتے ہوئے

بیشہ ادب کرتے ہیں۔ کی سی باتوں پر بدگمانی کا اظمار نمیں کرتے۔ نلی اور غیرظنی خروں پر توجہ نمیں دیتے۔ وہ حضرت معاویہ 'حضرت عمرو بن العاص 'حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنم اور ان جیسے صحابہ کرام کے اختلافات کو بھی بہ نظر استحسان دیکھتے ہیں۔ جو شخص مشاکخ المسنّت و جماعت کی اتباع کر آ کے وہ صحابہ کرام کے متعلق بدگمانیاں نمیں کر آ اور انہیں لعن طعن نمیں کر آ۔

ای طرح " تهذیب الاخلاق شرح عقائد نسفی " میں لکھا ہے کہ حضرت مولانا جای رحمتہ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطاکار سے ' مکر خلافت سے ' یہ جملہ اپنی عدم واقفیت کی وجہ سے لکھا ہے۔ حضرت شخ عبد الحق محدث والوی رحمتہ اللہ علیہ نے اپنی کتاب " حکیل الایمان " میں فرایا ہے کہ یہ بات حضرت جای رحمتہ اللہ علیہ کی غلط منمی سے سرز و ہوئی تھی۔ " حلاوۃ الایمان " میں ایک مقام پر لکھتے ہیں :

مشارئخ المستنت کا عقیدہ ہے کہ ان معاملات میں حضرت علی رمنی اللہ تعالیٰ عنہ حق بجانب سے اور ان سے جنگ کرنا خطا ہے، غلطی ہے۔ گر حضرت معاویہ بڑی کی خطاء اجتبادی تھی۔ خلافت کے حصول پر نہیں تھی، قصاص حضرت عثان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے صحابہ کرام عادل تھے، صالح تھے۔ ان پر سب و شتم کرنا گراہ ہونا ہے۔ حضرت امیرمعاویہ، حضرت عبدالرحن بن ابوسفیان بن حرب بن امیہ بن عبدالشمس بن عبدمناف رضی اللہ تعالیٰ عنم حضور اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے رشتہ وار تھے۔ وہ فتح کمہ سے پہلے ایمان لائے تھے گراپنے باب کے ڈر وسلم کے رشتہ وار تھے۔ وہ فتح کمہ سے پہلے ایمان لائے سے گراپنے باب کے ڈر سے حضور علی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی بارگاہ میں متواتر عاضری نہیں دیا کرتے سے حضور علی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی بارگاہ میں متواتر عاضری نہیں دیا کرتے سے حضور سیدالرسلین تعلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی بوی تھیں۔ حضرت معاویہ رضی حضور سیدالرسلین تعلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی بیوی تھیں۔ حضرت معاویہ رضی حضور سیدالرسلین تعلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی بیوی تھیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی بیوی تھیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی بیوی تھیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی بیوی تھیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ علیہ و آلہ و سلم کی بیوی تھیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ علیہ و آلہ و سلم کی بیوی تھیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ علیہ و آلہ و سلم کی بیوی تھیں۔ حضرت معاویہ رضی

الله تعالی عند نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم سے کئی احادیث روايت كي بين- وه فقيه شخع٬ مجتله تنفع٬ حليم الطبع شخع٬ سخي ينفع٬ قوانين سلطنت کو خوب جانتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں خصوصی اختیارات دے کر شام کا گور نر مقرر کیا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے انظامات ملی دیکھ کر آپ کو ای منصب پر برقرار رکھا تھا۔ جب حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ خلیفہ المسلمین بنے تو ان کے منصب کو بر قرار ر کھا گیا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک معاہدہ کر کے آپ کو خلیفہ المسلمین قرار دیا۔ اس طرح آپ بورے جالیس سال تک امور امارت و ظلافت سرانجام دیتے رہے۔ آپ ۹۸ جمری میں فوت ہوئے۔ آپ نے وصیت کی که میرا کفن حضور نبی کریم صلی الله علیه و آله و سلم کی عطا کرده چاد ر سے بنایا جائے۔ حضور پرنور صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے ناخن اور بال مبارک میرے سینے پر رکھے جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ و آلہ دسلم سے بیہ عقیدت ' یہ ایمان اور سے محبت آپ کے ایمان کی برمی دلیل ہے۔ مگر شیعان ان تمام چیزوں کو نظرانداز کرتے جاتے ہیں اور آپ کو برابھلا کہتے رہتے ہیں۔

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمتہ اللہ علیہ اپنی کتاب "حسن العقیدہ " میں لکھتے ہیں ' ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہم تمام صحابہ کرام کو اچھے الفاظ سے یاد کرتے ہیں۔ وہ ہمارے امام تھے ' وہ ہمارے دین کے ستون تھے ' ان کو گلی دینا حرام ہے۔ وہ رشد و ہدایت کے ستارے ہیں۔ ان کی تعظیم واجب ہے۔ آپ " قصیدہ امالی " میں فرماتے ہیں۔

وکل صحب منهم لاتسبو نجوم الرشدهم اهل النوالی آپ نے اس کی شرح لکھی اور فرمایا ۔

ہر آئکس کہ شد کشتہ در اجتماد که متند فاضل ترین این و تس ازين وار ونيا عنان تافتند اگر مجتد در رهٔ اجتهاد کے اجریابہ زحق از خطاء اشاره ازین سبیت شدای کمل کہ عثان چو جام شمادت چشید بد ندابل فتنہ کیے زور وست بانما کے بود یارائے جنگ چوارباب فتنه بان عز و جاه برل ساختند انقیا و الم و کین چو صدیقته برتمیز نمودند تعجیل در قلّ شان نزائ در انحال آمه يديد مگر وجهه تاخیر از مرتضیٰ د کے باش خاموش از طعن شان باایشان به تیر ملامت مزن بجهد از چوکردند جنگ و فساد

کشنده کسی کو بود در جهاد نه ماخوذ باشد کے این دو کس شمادت در اثبات حق یافتند خطاء میکند یا صواب از جواد و اجرش دو بهر صواب از خدا به پیکار حرب صفین و جمل فساد آمده در مدینه پدید بمهراه شان كشكر دشت مست ازان در تصاص از علی شد در تگ بان شوکت و حشمت وستگاه نه در قل شان کرده شد اجتمام زبير و معاوي و علحه و نيز تباخير شد مرتفئی جم عنان جدال شده سخت و جنگ شدید بتاویل حق بودنے بر خطاء ز گفتار بدمهر کن دبان تمدار ایمان ازیس زشت محن ازانها خطاء رفت بردر اجتهاد

نه دروی بود اختلاف و کھے زدست رود فقد دین راکگان طقب به "جامی" آن خوش کلام بلفظ خطاء حرف مکر فزود خطاء را صفت مکر آید خطاء خطاء را صفت مکر آید خطاء علی یافت دو اجر ایثان کیکے باایثان اگر کس شود برگمان فقید زمان عبد رحمان بنام بیانے نمود بیانے نمود فزون شد فیز و نیش زائل صفاء فزون شد فیز و نیش زائل صفاء

خطا اینکه واقعه شود ز اجتماد نه منکر بود پیش ارباب داد

یہ ہے وہ عقیدہ جے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمتہ اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے۔ اس عقیدہ پر مرف المسنّت ہی کاربند نہیں غیرمقلد وہائی بھی تعلیم کرتے ہیں۔ مولوی نواب صدیق حسن خان بھوپالی " انقا الرجیع " میں اور مولوی وحیدالزمان نے " شرح بخاری " میں لکھا ہے کہ حضرت امیرمعاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خطاء اجتمادی تھی۔ '

"کاب الفقاء" من قاضی عیاض رحت الله علیه لکھتے ہیں کہ جس فخص نے حضرت معاویہ بن ابی سفیان عمرو ابن العاص رضی الله تعالی عنما کو گراہ کما وہ دائرہ اسلام سے نکل کر مرتد ہو جائے گا اور واجب القتل ہے۔ ای کتاب کی شرح " نیم انریاض " میں ملا علی قاری رحت الله علیہ نے ایک صدیث پاک نقل کی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام کو گالی دینے والا معنی ہے۔ اس صدیث پاک کو طبرانی نے مرفوع لکھا ہے۔ " نسیم الریاض " میں ایک جگہ لکھا ہے " الله الله فی اصحابی " میرے اصحابی میرے اصحابی و بار الله کا نام آکید بیان کے لئے لایا گیا ہے۔

" انوار محربیہ تلخیص مواہب اللہ نیہ " میں حضرت علامہ نبھائی رحمتہ marfat.com

Marfat.com

الله عليه لكت بي " الله الله في اصحابي " كے الفاظ ایک گونه و ميت ہے اور صحابی کی تعظیم کی ترغیب ہے۔ محابہ كرام کی محبت ایمان كا حصه ہے۔ ان سے بغض كفر كا حصه ہے۔ جو فخص محابہ كرام سے بغض ركمتا ہے وہ حضور نبی كريم صلی الله عليه و آله وسلم سے بغض ركمتا ہے۔ جو فخص محابہ كرام كو ايزاء ديتا مے وہ نبی كريم صلی الله عليه و آله وسلم كو ايزاء ديتا ہے۔ محابه كرام كے جھاڑے اجتادی سے جس میں فاطی كو بھی اجر و اواب ملا ہے۔

ام طور بشنی رحمت الله علیه ای کتاب "معنمد فی المعنقد"

می لکھتے ہیں کہ ہم ایسے معرضین سے پوچھتے ہیں کہ جب حضرت علی و زبراور

سیدہ عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنم حضرت علی کرم الله وجه کی جنگوں سے

مشہردار ہو گئے تھے تو انہیں برا بھلا کئے کا کیا جواز ہے۔ دونوں جماعتوں میں

صلح ہو گئی تھی تو پھر انہیں گالی دینا کیسا ہے۔ یہ بات ایک حقیقت ہے کہ سیدنا

علی کرم الله وجه کے بعد حضرت امیرمعاویہ رضی الله تعالی عنه نے خلافت کی

ذمہ داریاں سنبھالی تھیں 'دونوں فریق اس بات پر متنق ہو گئے اور سابقہ

منا تشات سے ہٹ کر صلح کر لی تھی اور اس کے بعد کوئی تنازعہ یا جھڑا نہ رہا۔

منا تشات سے ہٹ کر صلح کر لی تھی اور اس کے بعد کوئی تنازعہ یا جھڑا نہ رہا۔

منا تشات سے ہٹ کر صلح کر لی تھی اور اس کے بعد کوئی تنازعہ یا جھڑا نہ رہا۔

ہم آج کے شیعہ اور پھر شیعوں کی دیکھا دیکھی ان سینوں سے پوچھتے ہیں کہ اب

ہم آج کے شیعہ اور پھر شیعوں کی دیکھا دیکھی ان سینوں سے پوچھتے ہیں کہ اب

ہم آج کے شیعہ اور پھر شیعوں کی دیکھا دیکھی ان سینوں سے پوچھتے ہیں کہ اب

حضرت اہام طور بشنی کتاب " معنمد فی المعنقد " میں فرماتے ہیں کہ جب امت کا جھڑا ختم ہو گیا، قتل و قال ختم ہو گیا اور تمام مسلمانوں میں صلح ہو گئی تو یہ لوگ کس بات پر قتل و قال کرتے ہیں۔ ان جنگوں میں بھی تمن فریق سامنے آتے ہیں۔ ایک طبقہ ان جنگوں کو اجتمادی خطاء سجھتا ہے اور انہوں نے مملکت اسلامیہ کی اصلاح قال اور جنگ میں جانی۔ یہ بات ورست ہو کہ یہ غلل غلط تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جو قتل حضرت عثمان جائی کے قصاص پر مسلم علی خلط تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جو قتل حضرت عثمان جائی کے قصاص پر مسلم علی ملک کے قصاص پر مسلم کے اسلام کی اصلاح قال اور جنگ میں جائی۔ یہ بات ورست میں غلل غلط تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جو قتل حضرت عثمان جائے کے قصاص پر مسلم کی اصلاح قال کے تصاص پر مسلم کی اصلاح کی تھا ہی ہو گئی حضرت عثمان جائے گئی ہو گئی ہو کہ کی تھا ہو تھا ہو گئی ہو

شمشیر کش ہوئے ہتے اور حضرت علی کرم اللہ وجہ سے بیعت توڑی تھی۔ ان کے سامنے ایک فخص کی نبعت ساری ملت اسلامیہ کا مفاد پیش نظر تھا۔ انہوں نے اپنی جاہیت اور غلطی ہے ایبا اقدام کیا تھا۔ وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے مقام سے واقف نہ تھے اور وہ بیہ نہ جان سکے کہ ساری سلطنت اسلامیہ کا اصل مرکز تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہیں۔ ان کی اطاعت واجب تھی۔

ہم اس خطاء کو اجتمادی خطاء قرار دیتے ہیں۔ اب خالفین کا اس خطاء پر رفت نمیں کی جائے۔ حضرت طو، حضرت ذہیر اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنم معمولی فتم کے صحابہ نہ تھے۔ ان کے متعلق یہ گمان کرنا کہ وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ اور خلافت اسلامیہ کے وشمن تھے محال ہے۔ وہ قرآن پاک کو سمجھتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی احادیث کے آشنا تھے اور وہ اپنا معلم و عمل کی وجہ سے قابل صد احرام تھے۔

قاضی ناء اللہ پانی پی رحمتہ اللہ علیہ نے " تغیر مظمری" میں اکھا ہے کہ اصحاب رسول تمام کے تمام عادل اور منصف ہے۔ اگر کسی سے کوئی غلطی ہوئی بھی بھی تق واللہ تعالی نے انہیں معاف کر دیا تھا۔ وہ خاطی اور عاصی نہ رہ سے۔ وہ آئب اور مغور ہے۔ نص قرآنی اور متواتر احادیث ان کی عظمت کے گواہ ہیں۔ قرآن پاک نے انہیں رحماء بینهم قرار دیا ہے۔ اشداء علی الکھار کما ہے۔ آج جو لوگ ان کی محبت اور مروت کو نظرانداز کرتے ہوئے ان کے خلاف بات کرتے ہیں وہ قرآن پاک سے ناواقف ہیں اور جو لوگ ان کے خلاف بات کرتے ہیں وہ قرآن پاک سے ناواقف ہیں اور جو لوگ ان کی میشیت نمیں رکھتے۔ یہی صحابہ کرام حالمان و تی تھے کا تان و کی حقید کا انکار کرنا ہے اور ایمان سے محرقہ ہونا کے ان کی عظمت کا انکار کرنا ہے اور ایمان سے محرقہ ہونا ہے۔ ان کی عظمت کا انکار کرنا ہے اور ایمان سے محرقہ ہونا ہے۔ اس کی عظمت کا انکار کرنا ہے اور ایمان سے محرقہ ہونا ہے۔ اس کی عظمت کا انکار کرنا ہے اور ایمان سے محرقہ ہونا ہے۔

نصوص قرآنی اور اجماع محابہ سے یہ بات ثابت ہو چک ہے کہ تمام محابہ کرام میں سیدنا صدیق اکبر رمنی اللہ تعالی عنہ افسل تھے۔ حضرت ابو بر صدیق بڑا کے بعد سیدنا عمر فاروق رمنی اللہ تعالی عنہ خلیفہ عاول اور امیرالمومنین تھے۔ تمام صحابہ کرام نے بہ رغبت قلب ان سے بیعت کی تھی۔ ان کے بعد حضرت عثمان غنی رصنی اللہ تعالی عنہ متفقہ خلافت کے حقدار تھے اور ظیفہ متخب کے گئے تھے۔ مماجرین و انسار تمام نے آپ کی بیعت کی تھی۔ ان کے بعد ساری امت نے متفق ہو کر سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہ کی بیعت کی۔ آج ان صحابہ کرام کے ساتھ جو وشنی رکھتا ہے وہ وائرہ اسلام سے خارج کی۔ آن کے مشاجرات اور منافقات میں بعض صحابہ سے اجتمادی غلطی ہوئی ہوئی۔ گراس بات کو وشنی اور بغاوت قرار وینا بردی جمالت کی بات ہے۔

# حضرت اميرمعاويه وللح كى خلافت برحق تقى

ہرایہ کی شرح عین المدایہ کے مقدمہ اور پھر" شرح اکبر" میں لکھا
ہوایہ کہ حضرت امیرمعاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ظلافت کی مدافت میں شک و
شبہ کرنا حقیقت سے انکار کرنا ہے۔ آپ نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کی ظلافت
کو تسلیم کیا تھا۔ ان سے بیعت کی تھی۔ وہ ظلافت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہ
دوران شام کے امیر تھے۔ آپ نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کی ظلافت میں
ایک عرصہ تک اس امر پر انظار کیا کہ آپ حضرت عثان رضی اللہ تعالی عنہ کے
قبل کا قصاص لیس کے اور قاطان عثان دیاتھ کو سزاوین گے۔ گرشدید انظار کے
بعد آپ نے احتجاج کیا' اصرار کیا اور حضرت امیرمعاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو
اس صرار کا حق بہنچا تھا۔ وہ حضرت عثان رضی اللہ تعالی عنہ کے قربی رشتہ
اس صرار کا حق بہنچا تھا۔ وہ حضرت عثان رضی اللہ تعالی عنہ کے قربی رشتہ
دار تے اور انہوں نے اس خون ناحق کے قصاص پر آواز اٹھائی تھی۔ حضرت

علی کرم اللہ وجہ مصلحت کے طور پر پچھ توقف کر رہے تھے۔ یہ آپ کا اجتماد تھا۔ دیدہ دانستہ قاتلان عثمان پڑھ کو معاف نمیں کرنا چاہتے تھے اور یہ اجتماد بقیناً صبح تھا۔

حضرت ملا علی قاری رحمته الله علیه اس توقف کی وجه مبیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی خلافت کے ابتدائی دور میں ملک میں باغیوں کا غلبہ تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے غلبہ کو ختم کر کے قاتلان حضرت عثان برائد سے قصاص لینا جائے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ جب باغی ان کی خلافت پر یقین کر لیں گے تو پھر ان سے قصاص لیا جائے گا۔ وہ لوگ برے جری تھے۔ وہ ملت اسلامیہ کو بہت نقصان پنچا کے تھے۔ مسلمانوں کی اتنی عظیم الثان مخصیت کا خون کر کے ہاتھ رنگ چکے تھے۔ ان کا بڑا زور تھا۔ وہ اسلامی سلطنت کے دور دراز حصول پر چھائے ہوئے تھے۔ انہیں فوری قتل کرنا یا بکڑنا بڑا مشکل تھا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ جاہتے تھے کہ ان کی قوت نوٹ جائے تو یہ کام کیا جائے۔ لیکن خاصا وقت گزرنے کے باوجود جب کوئی اقدام نہ کیا گیا تو حضرت امیرمعاویہ رمنی اللہ تعالی عنہ نے آواز بلندی۔ آپ کے ساتھ حعنرت ملحه اور حضرت زبيررضي الله تعالى عنما بهي تنهے اور سيده عائشه صديقه ر منی اللہ تعالی عنها بھی تھیں۔ نوبت جنگ جدال تک جانبیجی۔ تگر بعد میں یہ ثابت ہوا کہ یہ ان حضرات کی غلطی تھی' جلد بازی تھی' یہ ایک اجتمادی غلطی تھی۔ اس پر سے حضرات نادم تھے اور جنگ و جدال پر بجھتاتے تھے۔

سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنها بعض دفعہ اپنی غلطی کو ہوں محسوس کرتی تھیں کہ آئمھوں سے آنسو نکل آتے تھے اور آپ کی اوڑھنی کا پلو تر ہو جایا کر آتھا۔ حضرت امیرمعاویہ رضی اللہ تعالی عنه کا بھی ہی حال تھا۔ وہ ان جنگوں ہر برماہ اظہار ندامت و ملامت کیا کرتے تھے۔ یہ تمام ہاتیں اجتماد ک marfat.com

غلطی و خطاء تھیں۔ ان پر ان حضرات کو فاسق و فاجر کمتا بہت بوی زیادتی ہے۔ حضرت امیرمعاویہ والحد قرآن یاک کی روشنی میں

حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنما حضرت علی کرم اللہ وجہ کے ماموں تھے۔ انہوں نے قرآن پاک ہاتھ میں پکڑ کر حضرت علی کرم اللہ وجہ کے برخق ہونے کا اعلان کیا تھا۔ لیکن یہ بھی کما لوگو! جنگ و قال سے رک جاؤ۔ حضرت امیرمعاویہ والجہ ان جنگوں میں نہ فکست کھائمیں، کے نہ مغلوب ہوں گے۔ جب ان سے وضاحت طلب کی گئی تو آپ نے فرمایا کہ قرآن پاک میں ہے ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لولیہ سلطاناً فلا بسرف فی الفتل انہ کان منصورا ن جو مخص ظلم سے قتل کیا گیا ہو اس کے بسرف فی الفتل انہ کان منصور ان جو مخص ظلم سے قتل کیا گیا ہو اس کے وارث اور رشتہ دار ایک ون یقیناً غلیہ پائیں کے الذا قتل کے معالمہ میں اسراف اور زیادتی نہ کریں تو وہ منصور ہوگا۔

ہم پیچے لکے آئے ہیں کہ حفرت علی کرم اللہ وجہ اور حفرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا باہمی اختلاف یا جنگ ظافت کے لئے نمیں تھی۔ حفرت علی کرم اللہ وجہ خلیفہ برحق تھے۔ حفرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی خلافت کو تشلیم کیا تھا اور آپ کی بیعت کی تھی۔ یہ منقاشات صرف قصاص حفرت عثان رضی اللہ تعالی عنہ پر تھے اور یہ حق حفرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تھے اور یہ حق حفرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پنچا تھا اور مظلوم کی دادری کے لئے احتجاج امیر معالیہ کرنا ولی کا حق ہوتا ہے۔ اور باغیوں سے قصاص لینا حکومت وقت کی ذمہ داری ہوتی ہوتی ہے۔

جس طرح حضرت عثان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ واروں کو حضرت عنی کرم اللہ وجہ کے ظیفہ منتخب ہونے کے بعد قصاص کا مطالبہ کرنے کا حق marfat.com

تھا۔ ای طرح شام میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حضرت عثان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ولی ہونے کی وجہ سے آواز بلند کی تھی۔ یہ باغی لوگ ایک خلیفہ رسول کو قتل کرنے میں قطعاً حق بجانب نمیں تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے ایک عرصہ تک باغیوں سے نہ باز پرس کی نہ قصاص کی طرف کوئی قدم اٹھایا۔ آپ سیاسی اجتماد کے طور پر اس معالمہ کو آخیر میں ڈال کر صحیح وقت کا انتظار کر رہے تھے۔ کوئی انصاف بہند آپ کے اس اجتماد سے انکار میں کر سکتا۔

اس وقت ان کا سیای زور تھا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کا خیال تھا کہ جب یہ باغیوں نے کئی آویلات کیں۔

اس وقت ان کا سیای زور تھا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کا خیال تھا کہ جب یہ باغی ان کی ظافت کو تنظیم کرلیں گے اور سلطنت اسلامیہ متحکم ہو جائے گ تو ان ہے قصاص لیا جائے گا۔ اب باغیوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہ سے ایک اور سمالیہ کیا کہ جب باغی مطبع ہو جا کیں 'اطاعت قبول کرلیں تو انہیں بعادت کے جرم میں قبل نہیں کیا جاسکتا۔ ان کا مال واپس کرنا ہو گا۔ گرفتار شدہ باغیوں کو رہا کرنا ہو گا۔ گرفتار شدہ باغیوں کو رہا کرنا ہو گا۔ ایسے لوگ کثیر تعداد میں تھے۔ انہیں سیای غلبہ حاصل تھا۔ جب مماجر اور انسار صحابہ نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کی بیعت کرلی تو باغی آمادہ ہو گئے کہ ان کی اطاعت کریں۔

اب شام سے مفرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حفرت عمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادت کے قصاص کا مطالبہ کیا۔ یہ ان کا حق تھا۔ مضرت علی اور مفرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنما بھی آپ کے ہمنو استے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنما نے بھی ان کا ساتھ دیا۔ گر جب ان کے سائٹ ساری صور تحال رکھی گئی تو انہوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو حق سائٹ ساری صور تحال رکھی گئی تو انہوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو حق بجانب خیال کیا اور جنگ و قال سے ہاتھ روک گئے۔ 

Althorough Tathat.COM معمال کیا معالیٰ کیا معالیٰ کے اس کے استان کیا کیا کیا کہ معالیٰ کیا اور جنگ و قال سے ہاتھ روک گئے۔ 

Martat.COM

## حضرت عبدالله ابن عباس دایجه کی رائے

حفرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنما حفرت علی کرم اللہ وجہ کے ہمنوا تھے۔ انہوں نے ان حالات میں قرآن حکیم سے راہنمائی حاصل کی۔ ان کے سامنے یہ آبت کریمہ آئی ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لولیہ سلطانا فلا یسرف فی القتل انه کان منصورا ن جس مخض نے کی مظلوم کو قبل کیا ہو اور اس مقتل کا ولی صاحب اقدار ہو جائے تو قبل میں زیادتی یا اسراف بھی نہ کرے یعنی انقامی کاروائی نہ کرے۔ وہ یقیناً فتح یاب اور منصور ہو گا۔

شخ ابن کیر نے اپنی تغییر میں لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنما کا یہ استباط درست تھا۔ ہمارے نزدیک اس جنگ و قل کی دجہ خلافت نہیں بلکہ قصاص حضرت عثمان بھو تھی۔ ابھی باغیوں نے بیعت نہیں کی تھی کہ قصاص کا مطالبہ زور پکڑ گیا اور یہ اجتمادی غلطی ہوئی اور یمی جماعت المسنّت کا اجماعی اعتماد ہے۔

قرآن پاک میں جمنور ملی اللہ علیہ و آلہ و سلم کی امت کو "خرامت"
قرار دیا گیا ہے۔ صحابہ کرام امت محربہ طاہم کے جاند سارے ہے۔ ان کی افضلیت اور تعنیات قرآن مجید نے بیان کی ہے۔ اللہ تعالی کی شاوت کے بعد کسی دو سری شاوت کی ضرورت نہیں رہتی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم نے حضرت فالد بن ولید باتد ( سیف اللہ ) کو اس وقت شخت شبیعہ کی محانی عنہ کے بعد ایک موقعہ پر انہوں نے عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق غلط الفاظ استعال کئے شے۔ آپ مائی اللہ فروار! میرے کی محانی کو برانہ کیا جائے۔ وہ سابقین و اولین میں سے بیں۔ اگر تم لوگ کوہ احد کے مسابقین و اولین میں سے بیں۔ اگر تم لوگ کوہ احد کے مسابقین و اولین میں سے بیں۔ اگر تم لوگ کوہ احد کے مسابقین و اولین میں سے بیں۔ اگر تم لوگ کوہ احد کے مسابقین و اولین میں سے بیں۔ اگر تم لوگ کوہ احد کے مسابقین و اولین میں سے بیں۔ اگر تم لوگ کوہ احد کے مسابقین و اولین میں سے بیں۔ اگر تم لوگ کوہ احد کے مسابقین و اولین میں سے بیں۔ اگر تم لوگ کوہ احد کے مسابقین و اولین میں سے بیں۔ اگر تم لوگ کوہ احد کے مسابقین و اولین میں سے بیں۔ اگر تم لوگ کوہ احد کے مسابقین و اولین میں سے بیں۔ اگر تم لوگ کوہ احد کے مسابقین و اولین میں سے بیں۔ اگر تم لوگ کوہ احد کے مسابقین و اولین میں سے بیں۔ اگر تم لوگ کوہ احد کے مسابقین و اولین میں سے بیں۔ اگر تم لوگ کوہ احد کے مسابقین و اولین میں۔

برابر بھی سونا خیرات کر دو تو ان کے مقام کو نمیں پہنچ سکو گے۔ اس حدیث پاک کو بخاری نے بیان کیا ہے اور میچ مسلم میں بھی موجود ہے۔

حفرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنما فرماتے ہیں کہ محالی رسول طابیم کی برگوئی نہ کرو' ان کی زندگی کا ایک لمحہ تمہاری ساری زندگی کی عبادت سے افضل ہے۔ بخاری شریف میں ایک اور صدیث پاک بیان کی گئی ہے۔ کہ حفرت عررضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دن محابہ کرام کی ایک جماعت سے پوچھا تم میں سے کون مخض ہے جس نے حضور نمی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی زبان مبارک سے فتوں کے متعلق سا ہو۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ آگے بوے اور عرض کی امیرالمومنین! آپ فتوں کی بات کیوں کرتے ہیں آپ کے زمانہ ظافت اور فتوں کے دور کے درمیان ایک ایسا بند دروازہ ہے جس کے زمانہ ظافت اور فتوں کے دور کے درمیان ایک ایسا بند دروازہ ہے جس کی وجہ سے آپ کا زمانہ محفوظ اور مامون ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھاکیا وہ دروازہ کملے گایا ٹوٹ جائے گا؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا نہیں وہ دروازہ تو ڈا جائے گا۔ رادی کتا ہے کہ وہ دروازہ دراصل عنہ نے کہا نہیں وہ دروازہ تو ڈا جائے گا۔ رادی کتا ہے کہ وہ دروازہ دراصل عنہ نے کہا نہیں وہ دروازہ تو ڈا جائے گا۔ رادی کتا ہے کہ وہ دروازہ دراصل عنہ نے کہا نہیں وہ دروازہ تو ڈا جائے گا۔ رادی کتا ہے کہ وہ دروازہ دراصل عنہ نے کہا نہیں وہ دروازہ تو ڈا جائے گا۔ رادی کتا ہے کہ وہ دروازہ دراصل عنہ نے کہا نہیں دو دروازہ تو ڈا جائے گا۔ رادی کتا ہے کہ وہ دروازہ دراصل عنہ نے کہا نہیں دو جائے گا کا دائے گا۔ رادی کتا ہے کہ وہ دروازہ دراصل عنہ نے دروازہ تو ڈا جائے گا۔ رادی کتا ہے کہ وہ دروازہ دراصل عنہ نے دروازہ تو ڈا جائے گا۔ رادی کتا ہے کہ وہ دروازہ دو کا دروازہ تو ڈا جائے گا۔ دادی کتا ہے کہ وہ دروازہ دراصل عنہ نے دروازہ دو کرائے کیں دیات کرائے تھی دیات کرائی تھی۔

## حضرت عثمان دافھ کی شہادت کی رات

بخاری شریف میں ایک اور روایت موجود ہے کہ جس رات حضرت عنان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا تھا باغی آپ کے مکان کی چست پر چنہ گئے اور دو سرے باغیوں کو گھیرا تنگ کرنے کے لئے کہا۔ حضرت عنان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے حق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے اقوال سائے اور تعلقات کی وضاحت کی۔ پھروہ صدیث پاک سائی جس میں حضور صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے کوہ احد کو فرمایا تھا کہ آج تھے پر ایک نی ن

ایک صدیق' ایک شمید ہے۔ باغیوں نے آپ کی بیہ بات من کر کما یہ سب نھیک ہے۔ یہ بات من کر کما ہے رب کعب نھیک ہے۔ یہ بات من کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کما مجھے رب کعب کی تشم ہے میں ہی وہ شمید ہوں جس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے فرمایا تھا۔ یہ من کروہ لوگ چھت سے نیچے آئے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو شمید کر دیا۔

شاوت حفرت عثان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ایک زمانہ گزرا تو اسلام میں فتوں کے دروازے کھل گئے۔ اللہ تعالیٰ کی تقدیر چل گئے۔ طالت افتیارات سے باہر ہوتے چلے گئے۔ خارجی اور رافضی آگے آنے گئے۔ اپی جمالت سے کی کئی باتیں بتانے گئے۔ حضور افضل الانبیاء والمرسلین مسلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کے جلیل القدر صحابہ کی شان میں قبل و قال کرنے گئے۔ اللہ تعالیٰ کے کلام میں آویلیں گرنے گئے۔ حضور بھینم کی قربت اور محبت کا کوئی احساس نہ رہا اور اس بات کو بمول گئے جب آپ مٹھیم نے اعلان فرمایا تھا کہ لاندگر الصحابہ الا بحیر کہ میرے صحابہ کا ذکر بھیشہ بھیشہ اچھائی سے کیا کرو۔

# حضرت حسن بناني اور حضرت اميرمعاويه بناني كي صلح

يه صنح نامه ماه ربيع الاول مي لكها كميا تفا-

"فتح الباری شرح سیح بخاری " میں اس صلح نامہ کی تفیلات موجود بیں۔ سلح نامہ کی بخیل کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ شریف نشریف لے آئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے حضرت امیرمعاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اب تعالی عنہ ہے اس بات پر صلح کر لی تھی کہ وہ شام کے امیر رہیں گے۔ اب حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بات پر صلح کر لی کہ وہ کوفہ اور بھرہ کے امیر بھی رہیں گے۔ کوفہ کے لوگوں نے حضرت امیرمعاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے امیر بھی رہیں گے۔ کوفہ کے لوگوں نے حضرت امیرمعاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت عنہ کری۔ اب وہ شام میں رہتے ہوئے سارے عراق اور عرب ممالک کے امیر اور حکران شعے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت کر لیا۔ اب لوگ ان پر اعتراض کرتے پھرتے ہیں 'طعن و تشنیح کرتے ہیں۔ یہ کر لیا۔ اب لوگ ان پر اعتراض کرتے پھرتے ہیں 'طعن و تشنیح کرتے ہیں۔ یہ کتنی گراہی اور بے دینی ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ غلطی خواہ اجتمادی بھی یا آپ کی کروری آپ کا خلافت سپرد کرنا درست تھا اس پر اعتراض کرنا کتنی خلط روش ہے۔

" ساحب عمس التواریخ" لکھتے ہیں کہ یہ صلح نامہ " تفویض خلافت اور وظائف کا قبول کرنا کمی دباؤیا ڈر سے نہیں تھا بلکہ نمایت ہی نیک دلی سے تھا۔ حالا نکہ اس وقت چالیس ہزار کا بہت بردا لشکر آپ کے ساتھ کھڑا تھا اور یہ سارے لوگ لزنے مرنے والے تھے۔ جنگ و قبال کے ماہر تھے۔ حضرت "سن رضی اللہ تعالی عنہ کے جانثار تھے۔ ان سے بیعت کی ہوئی تھی۔ اگر ان سے جبر کیا جا آتو یہ لوگ کیسے خاموش رہ کتے تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا دور ہیں سالہ دور خلافت میں آتا ہے۔ آپ کی خلافت صحابہ ارابعہ کا خلافت کا دور ہیں سالہ دور خلافت میں آتا ہے۔ آپ کی خلافت صحابہ ارابعہ کا محمد ہے۔ آپ نے خش مور رضامندی سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تھے۔ آپ کے خام محمد میں تا ہے۔ آپ کی خلافت سے اس محمد اسے معابہ ارابعہ کا تعمد ہے۔ آپ نے خوشی لور رضامندی سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعمد ہے۔ آپ نے اپنی خوشی لور رضامندی سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعمد ہے۔ آپ نے اپنی خوشی لور رضامندی سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعمد ہے۔ آپ نے اپنی خوشی لور رضامندی سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعمد ہے۔ آپ نے اپنی خوشی لور رضامندی سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعمد ہے۔ آپ نے اپنی خوشی لور رضامندی سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعمد ہے۔ آپ نے اپنی خوشی لور رضامندی سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعمد ہے۔ آپ نے اپنی خوشی لور رضامندی سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعمد ہے۔ آپ نے اپنی خوشی لور میں اللہ تعمد ہے۔ آپ نے اپنی خوشی لور میں اللہ تعمد ہے۔ آپ نے اپنی خوشی لور میں اللہ تعمد ہے۔ آپ نے اپنی خوشی لور میں اللہ تعمد ہے۔ آپ نے اپنی خوشی لور میں اللہ تعمد ہے۔ آپ نے اپنی خوشی لور میں اللہ تعمد ہے اسے تعمد ہے اسے تعمد ہے اسے تعمد ہے اسے تعمد ہے تعمد ہے تو اپنی خوشی اللہ تعمد ہے تو اپنی خوشی اللہ تعمد ہے تعمد

تعالی عنه کے حق میں دستبرداری کا اعلان کیا تھا۔

## حضرت امیرمعاویه پیاچھ کی خلافت امارت تھی

حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ظافت کو ہم امارت اسلامیہ قرار دیتے ہیں اور یہ ظافت راشدہ سے مصل ایک صالح امارت ہے۔ آپ تمیں سال تک امیر رہے۔ ہم ان کی ظافت کو سلطنت اسلامیہ کی ابتدائی منزل جانتے ہیں اور یہ امارت حقہ تھی۔ پھر آپ نے اپ دور امارت میں عدل و انصاف 'نظم و نسق ' فقوات اور مہمات کا ایک سلملہ شروع کیا وہ سنری حروف سے لکھا جانے والا ہے۔ آپ نے مکی انظامت کو بے مثال طریقہ سے سبھالا۔ ان کی گرانی کی۔ آپ نے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی محبت سے فیض پایا تھا۔ مہدی تھے ' ہادی تھے ' کاتب و جی تھے۔ حضرت عمرفاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں انہیں شام کا امیر مقرر کیا گیا تھا۔ وہ نمایت عدل و انسان سے کام کرتے رہے۔ حضرت عمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور ظافت افسان سے کام کرتے رہے۔ حضرت عمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور ظافت میں آپ اپنی جگہ پر قائم رہے اور کسی قشم کی بد نظمی اور تھم عدول نمیں گی۔ صحابہ کرام کی ظافت اور امیر معاویہ بیا تھی اور تھم عدول نمیں گ

زمانہ ظافت کو دو وجہوں سے علیحدہ کیا ہے۔ پہلی تو یہ بات ہے کہ آپ کی ظافت عصبیت اور غلبہ سے قائم ہوئی جبکہ سابقہ ادوار میں محابہ کے اعتماد اور اجمال سے ہواکرتی تھی۔ ان سے پہلے جلیل القدر صحابہ مماجرین و انسار ظیفہ کا انتخاب کرتے تھے اور یہ متفقہ ہواکرتا تھا۔ کسی کو اختلاف یا اعتراض نہ ہوتا تھا گر ظافت معاویہ والحد غلبہ اور سیاسی قوت سے سامنے آئی تھی۔

حضرت عمر بن عبد العزیز رحمته الله علیه کے زمانہ میں دوبارہ ظافت بھی ای طرح سامنے آئی۔ گروہ ظیفہ نہیں بلکہ امیراور بادشاہ کی حیثیت سے سامنے آئے۔ انہوں نے اپنے طرز عمل سے خلفائے اربعہ کی یادوں کو آزہ کر دیا تھا۔ خلفائے بنوعباس میں اکثر ایسے تھے جو منبع شریعت و سنت تھے اور خلفائے راشدین کے نقش قدم پر تختی سے چلتے رہے تھے۔ ان کی امارت اور بادشاہت خلافت کے خلاف بادشاہت خلافت کے خلاف بادشاہت خلافت کے خلاف بیر تھی۔

حضرت اميرمعاويه رضى الله تعالى عنه كا طرز حكومت بهى عادلانه تما۔
انبوں نے زر پرستی اور دنیاداری کے لئے اقدار نبیں سنبھالا تھا بلکه سلطنت
اسلامیه کی وسعت اور بنیادوں کو مضبوط کرنا تھا۔ انبوں نے مسلمانوں کو بجا کیا
اور سلطنت کے معاملات کو درست کیا۔ حضرت عثان رضی الله تعالی عنه ک
زمانہ کی افرا تفری کو ختم کیا۔ باغی اور سرکشوں کو آبع فرمان ظافت بنایا۔ وہ ہر
خالت میں حضور میں کے فرمان کے آبع رہے۔ اگر چہ وہ امیر تھے ' ملوک میں
حالت میں حضور میں کے فرمان کے آبع رہے۔ اگر چہ وہ امیر تھے ' ملوک میں
سے تھے۔ گر خلافت راشدہ کے آبع رہے۔

امیر ماویہ بڑت کے سارے سلط ایک فاندان سے وابستہ ہو گئے۔ چنانچہ انسیں فلافت راشدہ سے علیحدہ رکھا گیا۔ وہ ایک فاندان کی حکومت کے حامی تھے۔ جبکہ فلفائے اربعہ مختلف فاندانوں پر مشمل تھے اور محض رضائے اللی کے لئے بار فلافت اٹھاتے رہے تھے۔

تاریخ کے اور ال اس بات کے گواہ ہیں حضرت امیر معاویہ رمنی اللہ تعالی عنہ نے خلافت راشدہ کے احکام کو بی نافذ کیا۔ اس میں نہ اپی مرضی برتی' نه ظلم و جبر کو رواج ویا۔ ہم حضرت امیرمعادیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور امارت کو دور خلافت کا ایک حصه قرار دیتے ہیں۔ حضرت امیرمعاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیت المال کو مربوط کیا۔ محاصل کو ایمانداری سے عوام کے لئے و قف َ ردیا۔ وہ بیت المال ہے کثیرنذرانہ حعزت امام حسن رمنی اللہ تعالی عنه کو دینے رہے۔ ہرسال ان کی ضروریات سے بڑھ کر اداکرتے رہے۔ پھر امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ اہل بیت کے دو سرے افراد بھی بیت المال سے کثیر د ظائف پاتے رہے۔ آپ کی فرمائش اور سفارش کو بہ طبیب خاطر قبول کرتے تھے۔ ایک بار حعزت امیرمعاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کرنے تھئے' جناب حضرت حسن رضى الله تعالى عنه بهى ان دنول كمه كرمه من تھے۔ آپ حضرت امیر معاوید رضی الله تعالی عنه سے ملے اور اینے قرضه کا ذکر کیا اور پریشانی کا تذکرہ کیا۔ حضرت امیرمعاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو ای وقت ای بزار در ہم ادا کئے۔

## حضرت امیرمعاوید را الله ابل بیت کرام کے خادم تھے

" تذكرہ ظفاء " میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عند کی ان ضدمات کو تفسیل سے بیان کیا گیا ہے جس میں آپ نے اہل بیت کے لئے جاری رکھی تھیں۔ آپ نے ہمیشہ اہل بیت کے ایک ایک فرد کو نگاہ میں رکھا تھا۔ سرکھی تھیں۔ آپ نے ہمیشہ اہل بیت کے ایک ایک فرد کو نگاہ میں رکھا تھا۔ marfat.com

اگرچہ شیعوں کی تاریخیں حضرت امیرمعاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے احسانات کو تسلیم نمیں کرتمیں اور وہ لوگ آپ کی خدمات کو نظرانداز کرتے جاتے ہیں۔ مگر بہم حضرت امیرمعاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمات کو نظرانداز نہیں کر کھتے۔

صدیث رسول کریم طابیع میں آیا ہے کہ خلافت مرف تمیں سال رہے گی۔ پھر حسن لیافت سے امارت اور بادشاہت کا دور شروع ہو گا۔ ہم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور امارت کو دیکھتے ہیں تو دنیا کا کوئی بادشاہ ان جیسی سایی بصیرت نہیں رکھتا تھا۔ دشمنان اسلام ان کی ہیبت سے منہ چمپاتے پھرتے تھے۔ اسلامی سرحدول پر کفار کی جرات نہیں ہوتی تھی کہ سلطنت اسلامیہ کی طرف آنکھ اٹھا کردیکھیں۔

صاحب " روخت الصفاء " نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عند

کے انداز حکرانی کی بے حد تعریف کی ہے گر بعض خلط فنمیوں کی بنا، پر آپ کے فلاف قلم انھایا ہے۔ حالا تکہ آپ کی سامی بصیرت اور قابلیت کو اپنے تو اپنے غیر بھی تنظیم کرتے تھے۔ علامہ سیوطی رحمتہ اللہ علیہ نے اپنی کتاب " آری فلفاء " میں آپ کی آمارت اور فضیلت کا تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ انہوں نے فلفاء " میں آپ کی آمارت اور فضیلت کا تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ انہوں نے ایک حدیث پاک نقل کی ہے جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ و سم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے دعا کی تھی 'اے اللہ! معاویہ کو بادی بنا دے 'اے اللہ! معاویہ کو حاب و کتاب میں کامل بنا دے۔ اسے عذاب دو ذرخ سے نجات دے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ اپنے دوستوں او فرمایا کرتے تھے کہ معاویہ کی امارت کو برا نہ کما کرو' اگر تم نے ایسے مختص کو کھو دیا تو بھٹ بھیتاؤ گے۔

## حضرت اميرمعاويه بنافحه كي امارت

تاریخ کی معتبر کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی معتبر کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی معتبر کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی اللہ معتبر کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی اللہ معتبر کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی اللہ تعالی

عنہ کا دور اہارت اسلام کا ایک بمترین دور تھا۔ جب حضرت امیرمعاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے امارت سنبھالی تو حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ امیرالمومنین ستھے۔ تمام بنی ہاشم ' صحابہ کرام نے بلا اکراہ برضاء و رغبت حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت اللہ تعالی عنہ کی بیعت کی۔ گرجب حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت حسن اللہ تعالی عنہ کی بیعت کی۔ گرجب حضرت حسن اللہ تعالی عنہ کے مخت میں امیرمعاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قبلے کی تائید کی اور حضرت امیرمعاویہ رہی کی میں اللہ تعالی عنہ کے جس میں اللہ تعالی عنہ کے احب احبار نے لکھا ہے کہ ہم سارے مسلمان حکرانوں کا تجزیہ کرتے ہیں تو ہمیں حضرت امیرمعاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسا صاحب تہ بیر تجزیہ کرتے ہیں تو ہمیں حضرت امیرمعاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسا صاحب تہ بیر و بمیں خضرت امیرمعاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسا صاحب تہ بیر و بمیں نظر نہیں تا۔ آپ ہیں برس تک امیر رہے۔ سارے ملک میں اس و امان تھا۔

## حضرت اميرمعاويه ينافه كي فتوحات

اسلامی سرحدول کے اس پار کفار اور مشرکین نے بھی آپ کے سامنے بہتھار ڈال دیئے تھے اور امن کے معاہدے کر لئے تھے۔ آپ کے دور میں اسلام کی شوکت اور دبد بہ ساڑے جمال پر چھاگیا تھا۔ عرب کی سرزمین سے آگل اسلام کی شوکت اور دبد بہ ساڑے جمال پر چھاگیا تھا۔ عرب کی سرزمین سے آگل آپ بحستان اور ان کے گرد و نواح کی ریاستیں ایشیائے کو چک کے ممالک افرایقہ میں سوڈان پر اسلامی پر چم الرانے لگا تھا۔ آپ کی فوجیں قیقان جیسے خطوں میں پہنچ گئی تھیں۔ ۲۳ بجری میں آپ کی افواج مشرقی خطوں پر قابض ہو رہی تھیں اور دور دراز کے علاقے اسلامی سلطنت میں شامل ہو گئے تھے۔ ۵۰ بجری میں آپ کے بلاقوں کو روانہ بحری میں آپ کے بلاقوں کو روانہ بحری میں آپ کے بلاقوں کو روانہ بحری میں آپ نے دروازے کھول دیں۔ یہ علاقے فتح کرنے کے بعد اسلامی اشکر ہو کر فتو مات کے دروازے کھول دیں۔ یہ علاقے فتح کرنے کے بعد اسلامی اشکر کے بہتہ بھرتی کی سریہ میں ایرانے گئے۔ یہ بات رو منتہ السفاء جے شیعہ

حضرات بھی معتر تنلیم کرتے ہیں موجود ہے۔ وہ لکمتا ہے کہ ۵۳ جمری میں حضرت امیرمعاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عبداللہ ابن زیاد رویا کی سرکردگی میں اسلامی لشکر روانہ کئے۔ خراسان 'ماوراالئم کے علاقے فتح کر لئے گئے۔ پھر ترکتان کا نصف خطہ مملکت اسلامیہ کی حدود میں شامل ہو گیا۔ ای سال آپ کے عکم سے محمد بن عبدالملک نے روم کے پچھ علاقے فتح کر لئے تھے۔ تسطیفیہ کے مضافات میں جمندے امراد سے گئے۔

چناں عدل سمترد برعالے کہ ذالے نہ ترسید از راہزے

حضرت امیر معاویہ رمنی اللہ تعالی عند کی ان فقوعات اور کمالات کو شیعہ حضرات کی کتابیں بھی تنظیم کرتی ہیں۔ آج جو لوگ آپ کو طعن و تشنیع کا نشانہ بناتے ہیں وہ حقائق سے آئھیں بن کر لیتے ہیں۔ وہ اپنے دلول میں «بغض معاویہ" پالتے رہے ہیں۔

ہم نے " عمس التواریخ" کا مطالعہ کیا ہے "محراس کا مصنف نیک و بر
می تمیز نہیں کر سکتا۔ اس کے سامنے جس قتم کی روایات آتی ہیں نقل کر آجا آ
ہے۔ وہ رافعنی 'خوارج کے علاوہ انگیریز مور نعین سے بھی روایات نقل کر آجا آ ہے۔ ہم اس کتاب پر انحمار نہیں کر کتے۔ " عمس التواریخ" کی یہ روایت کتی خلاف حقیقت ہے کہ حطرت امیرمعاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت مسنی ظلاف حقیقت ہے کہ حطرت امیرمعاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو وظیفہ بند کر دیا تھا اور اس طرح انہوں نے صلح کی شرائط سے انحراف کیا۔ خراج دینا بند کر دیا۔ ہم ایسی روایات کو تنلیم نہیں کرتے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا وظیفہ آجیات جاری رہا۔

الم اجل علام المجالة المثالثات المث

"آری الحلفاء" میں صراحتا" لکھا ہے کہ آپ تاحیات وظیفہ پاتے رہے تھے۔ حضرت امیرمعادیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک سال سالانہ وظیفہ سے بڑھ کر پانچ لاکھ درہم پیش کئے تھے۔ جس سال وظیفہ جاری نہ رہ سکا مکی صالات کے پیش نظر دیر ہوئی تو آپ نے دوگناہ وظیفہ اوا کیا تھا۔ حضرت امیرمعاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امیرمعاویہ دی اللہ تعالی عنہ حضرت امیرمعاویہ دی فرد کی ضدمت کیا کرتے تھے۔ ایک ملاقات میں حضرت امیرمعاویہ دی و فرد کی ضدمت کیا کرتے تھے۔ ایک ملاقات میں حضرت امیرمعاویہ دی و آوا کو میت المال سے اتنی رقم اوا کروں گا کہ آپ کے اخراجات سے کمیں ذیادہ ہوگی۔ پھر آپ کی خدمت میں چار لاکھ درہم لاکر رکھے۔ حضرت امیرمعاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اہل بیت کے علاوہ حضرت حس رضی اللہ تعالی عنہ اہل بیت کے علاوہ حضرت حس رضی اللہ تعالی عنہ اہل بیت کے علاوہ حضرت حس رضی اللہ تعالی عنہ اہل بیت کے علاوہ حضرت امیرمعاویہ جاتھ اے بھی وظیفہ عنہ جس محض کی سفارش فرماتے تو حضرت امیرمعاویہ جاتھ اے بھی وظیفہ دیتے۔

### حضرت حسن دافية كامطالبه

حفرت حن رضی اللہ تعالیٰ عند کمد کرمد میں موجود ہے۔ جب حفرت امیر معاویہ یا ہو وہاں پنچ آپ نے اپ قرض کا ذکر کیا تو آپ نے ای وقت آپ کا سارا قرضہ اوا کیا اور معمول کے مطابق وظیفہ اوا کرنے کے علاوہ مزید مال دیا جس سے آپ خوش ہو گئے۔ اس طرح آپ کو ای ہزار درہم اوا کئے گئے۔ بعض شیعہ حفرات نے "رو نتہ الشداء" کے حوالے سے حفرت کئے گئے۔ بعض شیعہ حفرات نے "دو نتہ الشداء" کے حوالے سے حفرت من رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر خورانی کا واقعہ بھی حفرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر خورانی کا واقعہ بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دہر خورانی کا واقعہ بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دہر خورانی کا واقعہ بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دہر کے دیا ہے۔ یہ انتہائی جھوٹ اور خلاف حقیقت ہے۔

# خصرت امیرمعاویه دلیجہ کے فضائل پر ایک نظر

تاریخی کتابوں میں تکھا ہے کہ حضرت امیرمعاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح حدیبہ کے موقع پر ایمان لائے تھے۔ شخ ابن حجر کی بطیح اپنی کتاب " تطبیر البخان " میں لکھتے ہیں کہ را نغیوں اور شیعوں کی سے بات ورست نہیں کہ آپ فتح کمہ کے بعد ایمان لائے تھے۔ حضرت امیرمعاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ان لوگوں میں شریک تھا جو فتح کمہ کے دن حضور نبی کریم صلی اللہ یہ میں ان لوگوں میں شریک تھا جو فتح کمہ کے دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کے سر مبارک کے بال مروہ کے پاس حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کے سر مبارک کے بال مروہ کے پاس حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کے سر مبارک کے بال ترف حاصل ہوا تھا۔

حضرت سعد ابن ابی و قاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہمیں فتح کمہ کے دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کی قیادت میں عمرہ کرنے کا موقع کما اور حضرت امیرمعاویہ واللہ بھی میرے ساتھ تھے۔ جو حضرات یہ اعتراض کرتے ہیں کہ فتح کمہ سے پہلے حضرت امیرمعاویہ واللہ نے اسلام قبول کرنے کا اعلان نمیں کیا تھا ہم انہیں آگاہ کرتے ہیں کہ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ فتح کمہ سے پہلے ایمان لا چکے سے گر انہوں نے فتح کمہ سے قبل اعمان نمیں فرایا تھا۔ اس طرح شیعہ تاریخ نگار یہ بھی لکھتے ہیں کہ حضرت اعلان نمیں فرایا تھا۔ اس طرح شیعہ تاریخ نگار یہ بھی لکھتے ہیں کہ حضرت امیرمعاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمہ سے بجرت کرکے مدینہ منورہ نمیں گئے تھے۔ امیرمعاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ متعلق بھی کسی جاسمتی ہے۔ یہ بات تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بررکے حقیقت یہ ہے کہ جس طرح حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بررکے مقیقت یہ ہے کہ جس طرح حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بررکے مقیقت یہ ہے کہ جس طرح حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بررکے مقیقت یہ ہے کہ جس طرح حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بررکے میں انہ قدید دے کر رہائی بائی اور اس کے فور ابعد آپ نے اسلام تیک اعلان کرنے سے اجتناب کیا تھا اور فتح کمہ کے تبول کر ایا تھا۔ گر چھ سال تک اعلان کرنے سے اجتناب کیا تھا اور فتح کمہ کے تبول کر ایا تھا۔ گر چھ سال تک اعلان کرنے سے اجتناب کیا تھا اور فتح کمہ کے تبول کر ایا تھا۔ گر چھ سال تک اعلان کرنے سے اجتناب کیا تھا اور فتح کمہ کے تبول کر ایا تھا۔ گر چھ سال تک اعلان کرنے سے اجتناب کیا تھا اور فتح کمہ کے اعلان کرنے سے اجتناب کیا تھا اور فتح کمہ کے اعلان کرنے ہے اجتناب کیا تھا اور فتح کمہ کے اعلان کرنے ہے اجتناب کیا تھا اور فتح کمہ کے اعلان کرنے ہے اجتناب کیا تھا اور فتح کمہ کے دیا کہ کہ کرنے کیا تھا کہ دور اس کے فور اللہ کیا تھا اور فتح کمہ کے اعلان کرنے ہے اجتناب کیا تھا اور فتح کمہ کے دور اس کے

قریب آپ نے علی الاعلان اپنے اسلام لانے کا قرار کیا تھا۔ یمی طریقہ دھرت امیرمعاویہ رضی اللہ تعالی المیرمعاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنایا تھا۔ دھرت امیرمعاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ہندہ نے آپ کو دھمکی دی تھی کہ آگر تم کمہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تو میں تمہارے اہل و عیال کی کفالت نمیں کروں گی۔ اگر وہ اس عذر سے ہجرت نمیں کر سکے تو حضرت عہاس رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت نمیں کر سکے تھے۔

حضرت اميرمعاديه رضى الله تعالى عنه كے والد ابوسفيان مولفته القلوب ميں سے تھے۔ البيس حنين ميں مال غنيمت ديا گيا۔ فتح كمه كے دن ان كے گھركو دارالامن قرار ديا گيا۔ ابوسفيان اور ہنده دونوں فتح كمه كے بعد ايمان لائے تھے اور حضور نبي كريم صلى الله عليه و آله وسلم نے ان دونوں كے ايمان كو قبول فرمايا تھا۔

بھی ہے۔ ہدایت یافتہ بھی ہیں اور ہدایت دیتے بھی ہیں۔ حضور نبی کریم مالی پیلے نے امیر معاوید دیا تھے کو در مادی "اور در مهدی "کا خطاب دیا

" ترفدی شریف" میں آپ کو کاتب وجی کما گیا ہے۔ بھر حضور نی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے دعاکی اے اللہ السے فقیہ بنادے اور کتاب و آویل کا علم عطا فرما۔ یاد رہے کہ فقیہ مجتد بھی ہوتا ہے۔ ای طرح آپ اسلام لانے میں اشراف کمہ میں سے ہیں۔ اشراف قریش میں سے ہیں۔ آپ کا نب عبد مناف پر جاکر حضور نی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم سے ماتا ہے۔ اس طرح آپ حضور نی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے نبی اور قریش رشتہ دار محمدح آپ حضور نی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے نبی اور قریش رشتہ دار بھی ہیں۔ یہ نبی شرافت آپ کی افضلیت کی ایس ہی دلیل ہے جس طرح آپ کادو سرا فاندان اس رشتہ میں شریک ہے۔

آپ نمایت بمادر ' شجاع اور کی ہے۔ آپ اپ تجارتی منافع ہے ہر
سال قرآن پاک ' قاربوں اور حافظوں پر لا کھوں روپیہ فرچ کیا کرتے ہے۔ پھر
آپ کا زہر و تقویٰ ' قائم اللیل اور منصف ہونا کی دلیل کا مختاج نمیں تھا۔ وہ
کاتب ہی نہ سے بلکہ وہ قرآن پاک کی کتابت میں خاصا وقت صرف کیا کرتے
ہے۔ ایمان لانے کے بعد آپ حضور نمی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے ساتھ
کی غزوات میں شریک جماد رہے تھے۔

ایک دن لوگوں نے حضرت عبداللہ بن المبارک رحمتہ اللہ علیہ سے سوال کیا آیا حضرت معاویہ بیادہ افضل ہیں یا عمر بن عبدالعزیز برائیے ؟ آپ نے فرمایا مجھے خدا کریم کی مشم کہ حضرت امیرمعاویہ بیادہ کھوڑے گھوڑے کی مشخوں کا معول (غبار) بھی عمر بن عبدالعزیز رائیجہ ہے نیادہ افضل ہے۔ انہوں نے حسور مسالہ کا المام کے انہوں نے حسور مسالہ کے انہوں کے حسور مسالہ کے انہوں کے حسور مسالہ کے انہوں کے حسور مسالہ کی مسالہ کے انہوں کے حسور مسالہ کی مسالہ کی مسالہ کے انہوں کے حسور مسالہ کی مسالہ کے انہوں کے حسور مسالہ کی کی مسالہ کی مسا

نی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کو دکھے کر اسلام قبول کیا۔ وہ حضور نی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے چرہ مبارک کی زیارت کے ساتھ ایمان لائے۔
انہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی صحبت نصیب ہوئی۔ حضور بھیم کے پیچھے نماز پڑھتے رہے۔ جب حضور رحمت اللحالمین صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے رہے۔ جب حضور رحمت اللحالمین صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے منہ مبارک سے سمع اللہ لسن حمدہ کی آواز آئی تو آب ربنا لک الحدد کتے۔ یہ تمام فضیاتیں حفرت عمربن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کو کب میمر الحدد کتے۔ یہ تمام فضیاتیں حفرت عمربن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کو کب میمر

حضرت عمر بن عبد العزیز رحمته الله علیه کو لوگوں نے کی بار بوچھا که آپ اور امیر معاویه داری میں کیا فرق ہے۔ تو آپ فرماتے وہ سحابی رسول میں ہیں۔ وہ کاتب وہی ہیں میرا مقام ان کے سامنے کیا حیثیت رکھتا ہے۔ وہ ہر طرح بی ہیں۔ آج ان شاد توں کے باوجود حضرت امیر معاویہ رضی الله تعالی عند کے مخالفین اور معاندین باتیں بنا بناکر آپ کے ظلاف نکھتے جاتے ہیں۔

# حضرت امیرمعاویہ ن<sup>یانی</sup> پر ان کے منگرین اور مخالفین کے اعتراضات کا تجزیہ

شیعہ اور رافضی حفرات ایک ایبا فرقہ ترتیب دے بھے ہیں کہ ان نے بزدیک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے ہزاروں صحابہ کرام میں صرف چند سحابہ کرام ایسے تھے جو آپ کے بعد اسلام پر قائم رہے۔ ورنہ سب کے سب منافق اور مرتہ ہو گئے۔ ان حفرات کا یہ الزام اتنا خلاف حقیقت اور ب بنیاد ہے کہ ایسے بیرے کراہا ہیں آریخ میں بردا جموث نہیں بولا جاسکا۔ ب بنیاد ہے کہ ایسے بیرے کراہا ہیں آریخ میں بردا جموث نہیں بولا جاسکا۔

آبِ تصور کریں کہ حضور طاخیام خاتم الانبیاء ہیں 'سید المرسلین ہیں گر ان کی ساری زندگی کا شمرہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ طاخیام کے تمام ساتھی صحابہ کرام اور جانباز چند روز بعد مرتد اور کافر ہو گئے تھے۔ صرف چند افراد اسلام پر قائم رہے۔

ہم ان لوگوں کے سامنے آپ کی دعا کے الفاظ بیان کرتے ہیں جب آپ بھیدیا واہد به " اے اللہ! معاویہ کو آپ بھیدیا واہد به " اے اللہ! معاویہ کو بادی بنا دے مدین بنا دے اور اسے ہدایت کی راہوں پر قائم رکھ " یہ حدیث پاک ترزی شریف میں دیکھی جا سکتی ہے۔ بخاری شریف میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی علمی فقاہت مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی علمی فقاہت اور عظمت کی شماوت دیتے ہیں ' انہیں مجتد قرار دیتے ہیں۔ نعوذ باللہ ایسا شخص حضور بھیدم کی زندگی کے بعد کافر ہو سکتا ہے۔

یہ بات شیعہ حضرات حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ میرایہ بیٹا مسلمانوں کی جماعتوں میں صلح کرائے گا۔ کیا اس وقت چند مسلمانوں کی وہ جماعتیں تھیں جن میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلم کرا رہے تھے۔

حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں حضرت صدیق واقع بردے ہی نرم ول ویں۔ ان کے بعد اپنے جلیل القدر صحابہ اور خلفاء کی تعریف فرمائی۔ بھر اولین و آخرین صحابہ کرام کی تعریف فرمائی۔ اس طرح آپ نے فرمایا میری امت میں معاویہ حلیم بھی ہیں اور تخی بھی۔ یہ اس طرح آپ نے فرمایا میری امت میں معاویہ حلیم بھی ہیں اور تخی بھی۔ یہ وہ اوساف جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم اپنے خلفاء صحابہ اور خصوصاً حضرت امیرمعاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق بیان فرما رہے ہیں۔

ای مدتی برے مدتی برے

رفیق القلب ہیں اور پھر عمر بوے قوی ہیں۔ اللہ کے دین کے بوے ی جانار
ہیں۔ عثان بوے صاحب حیا ہیں۔ ان کے بعد علی ہیں۔ جس طرح ہر نی کا
حواری ہو تا ہے وہ میرے حواری ہیں۔ طلحہ اور زبیر بھی میرے حواری ہیں۔
جہاں سعد بن ابی و قاص ہو وہاں حق ہے۔ ان کے ساتھ سعید بن زید ہیں۔ پھر
عشرہ مبشرہ ہیں۔ یہ عشرہ مبشرہ خدا کے اصباء میں سے ہیں۔ عبدالرحمٰن بن عوف
اللہ تعالی محباء میں سے ہیں۔ ابوعبیدہ بن جراح اللہ تعالی کے امین ہیں۔
میرے سر ( بھید ) معاویہ بن ابی سفیان ہیں۔ جس نے معاویہ کو دوست رکھا
اس نے نجات پائی۔ جس نے ان صحاب سے بغض رکھا وہ ہلاک ہو گا۔ یہ صدیث
یاک محب طبری نے اپنی ریاض کھی ہے۔

### حضرت ابن عباس پیاپھ کا قول

حضرت ابن عباس رمنی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میرے بیٹے ہوئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی خدمت میں جرکیل علیہ السلام آئے ' حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی خدمت میں جرکیل علیہ السلام آئے ' آتے ہی کہا حضور طابیم حضرت معاویہ کو وصیت فرمائیں ' وہ امین ہیں ' اللہ تعالی کی کتاب کو نمایت دیانت سے لکھتے ہیں۔ یہ صحیح حدیث ہے۔ اس کے راوی ثقہ ہیں اور مرفوع ہے۔

حضور نی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم اپنی زوجہ محترمہ سیدہ ام جبیبہ رضی اللہ تعالی عنما کے گھر تشریف لائے۔ آپ نے دیکھا کہ ام جبیب رضی اللہ تعالی عنما کے بھائی معاویہ بڑھ گھر میں موجود ہیں اور وہ اپنے بھائی کا سرگود میں رکھے چوم رہی تھیں۔ آپ نالیج نے ام جبیبہ رضی اللہ تعالی عنما سے بوچھاکیا تم اپنے بھائی معاویہ سے محبت رکھتی ہو؟ عرض کی یارسول اللہ نالیج ابنے ممانی معاویہ سے محبت رکھتی ہو؟ عرض کی یارسول اللہ نالیج ابنے معائی سائی سائی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے بھائی سے بے صد محبت ہے۔ حضور رحمت اللعالمین صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے محبت ہے۔ حضور رحمت اللعالمین صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے معائی سے بے صد محبت ہے۔ حضور رحمت اللعالمین صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے معائی سے بے صد محبت ہے۔ حضور رحمت اللعالمین صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے معائی سے بے صد محبت ہے۔ حضور رحمت اللعالمین صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے معائی سے ب

زمایا اس فخص سے اللہ تعالی اور اس کا رسول بھی محبت کرتا ہے۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنها حضور صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھیں اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنه کی بہن تھیں۔ حضرت معاویہ رہائھ حضور صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے محبوب سالے تھے۔

ایک اور حدیث پاک میں آیا ہے کہ جھے اور میرے سرال والوں کو اللہ کی حفاظت میں رہنے دو۔ میرے سرالی اور میرے صحابہ میرے محبوب ہیں۔ جو فخص میرے صحابہ کی حفاظت نہیں کرے گاوہ اللہ تعالی کے غضب میں ہو گا۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے فرایا کہ میں نے نکاح کرنے سے پہلے اللہ تعالی سے سوال کیا تھا کیا میں اپنی امت میں نکاح کروں یا نہ کروں؟ اللہ تعالی نے فرایا جس سے آپ نکاح کریں گے وہ جنت میں آپ کے ساتھ ہو گی۔ اس سے ثابت ہوا کہ میرے تمام سرال والے اور داماد جنتی ہیں۔ اس حدیث پاک کے راوی حضرت حرث رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔

# حضرت اميرمعاويه وللخو كوخلافت كي بشارت

حضور نی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے فرمایا اذا ملکت فاحسن جب تمہیں فلافت عطاکی جائے تو اسے اچھے طریقہ سے سرانجام دو۔ ایک اور حدیث پاک میں آیا ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں اس دن سے خلافت عاصل کرنے کے دریے تھا جس دن سے میں نے حضور برنور صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی زبان مبارک سے ساکہ خلافت اور امارت کے وقت اللہ سے ڈرنا ہو گا اور عدل و انصاف سے کام لینا ہو گا۔ جب مجھے امارت ملی تو سب سے پہلے سیدنا عمر فاروق رصی اللہ تعالی عنہ نے اینے دور خلافت میں ملی تو سب سے پہلے سیدنا عمر فاروق رصی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں معمل تو سب سے پہلے سیدنا عمر فاروق رصی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں معمل تو سب سے پہلے سیدنا عمر فاروق رصی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں معمل تو سب سے پہلے سیدنا عمر فاروق رصی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں معمل تو سب سے پہلے سیدنا عمر فاروق رصی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں معمل تو سب سے پہلے سیدنا عمر فاروق رصی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں معمل تو سب سے پہلے سیدنا عمر فاروق رصی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں معمل تو سب سے پہلے سیدنا عمر فاروق رصی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں معمل تو سب سے پہلے سیدنا عمر فاروق رصی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں معمل تو سب سے پہلے سیدنا عمر فاروق رصی اللہ تعالی عنہ نے دور خلافت میں معمل تو سب سے پہلے سیدنا عمر فاروق رصی اللہ تعالی عنہ نے دور خلافت میں معمل تو سب سے پہلے سیدنا عمر فاروق رسی اللہ تعالی عنہ نے دور خلافت میں معمل تو سب سے پہلے سیدنا عمر فاروق رسی اللہ تعالی عنہ نے دور خلافت میں معمل تو سب سے پہلے سیدنا عمر فاروق میں معمل تو سبے دور خلاق میں معمل تو سبے بیاد میں معمل تو سبے دور خلاق میں معمل تو سبے د

شام کا امیر مقرر کیا تھا۔ میں حضرت عثان اور حضرت علی رمنی اللہ تعالی عنماکی خات کے دوران امارت شام پر متعین رہا۔ پھر حضرت حسن رمنی اللہ تعالی عنہ نے ایک معاہدے کی رو سے مجھے خلافت عطا فرما دی۔ اس حدیث یاک کو امام احمد بن صبل رحمتہ اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے اور اس کی سند صبح ہے۔

حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے فرمایا میری نبوت کے بعد خلافت کا دور شروع ہو گا اور یہ خلافت بھی نبوت کے طریقہ پر ہوگ۔ یاد رہ کہ اگرچہ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمتہ اللہ علیہ خلیفہ نہیں تھے گر انہوں نے اپنی امارت کو خلافت کے انداز میں چلایا تھا۔ اس کے باوجود حضرت معاویہ غالا حضرت عمر بن عبد العزیز ریائی ہے افضل ہیں۔ ان کی امارت بھی حضرت عمر بن عبد العزیز ریائی عنہ سے افضل ہیں۔ ان کی امارت بھی حضرت عمر بن عبد العزیز ریائی عنہ سے افضل ہے۔ آپ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی رضا و منظوری سے امیر بنے تھے۔ یہ بات حضرت احمد بن حجر کی رحمتہ اللہ علیہ نے اپنے رسالہ " فضائل معاویہ " میں تفصیل کے ساتھ تھی

اختلاف کیا تھا۔ یہ اختلافات بھی اجتمادی ہے۔

حضرت حن رمنی اللہ تعالی عنہ نے امیرشام حضرت امیرمعاویہ بڑا ہوکو فلافت عطا فرہا وی تھی اور ایک معاہدہ کر لیا تھا۔ وہ صحابہ کرام کی اکثریت کے انقاق سے امیرالمسلمین قرار پائے تھے۔ کچھ عرصہ کے لئے ایک اجتمادی اختلاف پر وہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے کشیدہ فاطررہ کم گر پھر رجوع کر لیا۔ مسلمانوں کا خون بمانے سے دونوں فریق رک گئے۔ یہ اجتمادی اختلاف بھی ختم ہو گیا۔ آج شیعہ اور دو سرے مخالفین اس مسلمہ کو اچھالتے رہتے ہیں اور اسے بغادت کے نام سے مشہور کرتے رہتے ہیں اور حضرت امیرمعاویہ بڑا ہوگی فلافت کو مورد طعن و تختیج بناتے رہتے ہیں۔ اس طرح وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مویدین حضرت عمر دفتی اللہ تعالی عنہ کو مورد طعن شمراتے ہیں۔ ان حضرت علی رضی اللہ تعالی حضرت امیرمعاویہ بڑا ہوگو کو امیر بنانے میں کو مورد طعن شمراتے ہیں۔ ان حضرات ان حضرت امیرمعاویہ بڑا ہوگو امیر بنانے میں کوئی غلطی نمیں کی تھی۔

حضرت احمد بن حجر کی رحمتہ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنماکی ایک روایت بیان کی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے " نبی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے نبوت کا مقام ہے جو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ پھر فلافت کا مقام ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ پھر امارت ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ پھر امارت ہے یہ اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی اللہ تعالیٰ عنہ کی اللہ تعالیٰ کی رحمت خداوندی قرار دیا امارت کو رسول پاک صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے رحمت خداوندی قرار دیا ہے۔ حضرت عربن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امارت بھی خلافت سے ملی اللہ تعالیٰ عنہ کی امارت بھی خلافت سے ملی اللہ اللہ تعالیٰ عنہ کی امارت بھی خلافت سے ملی اللہ تعالیٰ عنہ کی امارت بھی خلافت سے ملی اللہ اللہ تعالیٰ عنہ کی امارت کو خلافت راشدہ کا حصہ اناگیا ہے۔

ایک مدیث پاک میں آیا ہے لایزال امنی صالحاً حنی یعضی marfat.com

Marfat.com

اثنا عشره حلیفة کلهم من قریش " میری امت بیشه راستی پر رہے گی۔ اس میں بارہ فلفاء خلافت کریں گے یہ تمام قریش میں سے ہوں گے۔ " حفرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی قریش میں سے تھے۔ پھر حضور پرنور صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے ان کی فضیلت میں فرمایا تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے اپنے جلیل القدر صحابہ سے مشورہ فرمایا اور اس مشاورت میں سید تا ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنما موجود تھے۔ آپ ہربار بات کرتے تو دونوں عرض کرتے واللہ اعلم ورسولہ اللہ اور اس کا رسول بمتر بات کرتے تو دونوں عرض کرتے واللہ اعلم ورسولہ اللہ اور اس کا رسول بمتر بات ہیں۔ آپ مالی اللہ علیہ و معزت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حاضر خدمت ہوئے اور ہاتھ باندھ کر بات حضور صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے سامنے کمرے رہے۔ آپ مالی ان بات مام کو خطوت ارسی اپنا شاہم کا طب کرتے ہوئے فرمایا کہ تم لوگ ان سے اپنے کام لیا کرہ اور اسیں اپنا شاہم کا کا کرد کیونکہ یہ قوی ہیں امین ہیں۔

کرتے تھے۔ گر ان اصحاب ملائہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو معزول نمیں کیا تھا۔

حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عند کی زندگی میں ان کے ایک بھائی بزید
بن ابی سفیان کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عند نے ایک ملک کا والی مقرر کیا تھا۔
یہ دونوں بھائی میں سال تک امارت اور ولایت پر رہے۔ اب حضرت معاویہ بالیہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کے درمیان جو لڑائی ہوئی وہ بھی دونوں کی صلح پر ختم ہوگئی تھی۔

حفرت حن رضی اللہ تعالی عند کا دور خلافت آیا تو انہوں نے حضرت امیر معاویہ بڑا کے حق میں وستبردار ہونا قبول کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے منبر پر خطبہ دیتے ہوئے فرمایا میرا یہ بیٹا حسن سید ہے۔ یہ امت میں صلح کا ذریعہ بنے گا۔ مسلمانوں کی دو بردی جماعتوں میں صلح کرائے گا۔ اس فرمان کی روشنی میں سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عند نے اعلی کردار ادا کیا۔ دونوں طبقوں میں صلح کرادی ، پر بار خلافت بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عند کے سپرد کر دیا۔ اس سال صلح کا نام " سنة الحماعت" رکھا گیا تھا۔ یہ دونوں طبقے مسلمان تھ "ان میں کی کو کافر نہیں کما گیا۔

جن دنوب حضرت حسن رضی اللہ تعالی عند نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عند کو ظافت دی تو اس وقت ہزاروں صحابہ موجود تھے کی ایک نے بھی حضرت حسن رضی اللہ تعالی عند کے اس فیطے پر تنقید نمیں کی تھی۔ کسی نے اعتراض نمیں کیا تھا۔ اگر بعد میں آنے والے مخالفین اور معاندین اعتراض کرتے ہیں تو ان کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے۔

گر نہ بیند بروزش شیرہ چیثم چشمہ آفاب راجِہ گناہ

### حضرت معاويه والخو فقيه اور مجتزيت

ہم بیکھے ایک مقام پر لکھ آئے ہیں کہ حضرت امیرمعاویہ رمنی اللہ تعالی عند کو امت کے اکابرین نے فقید اور مجتد مانا ہے۔ حضرت امام حجر کمی رحمته الله عليه نے اپن كتاب " تطبير الجنان واللهان " ميں ايك حديث ياك نقل کی ہے جس میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت عمراور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنما زمانہ ج میں مکہ مرمہ میں ایک دو سرے سے عفتگو کر رہے تھے ا حضرت عمر رضی الله تعالی عند نے آپ سے بعض مجتدانہ سوالات کئے۔ حضرت معاویہ والح نے حضرت عمر رمنی اللہ تعالی عنه کو مطمئن کر ویا۔ یہ حدیث یاک "صواعق محرقہ" کے حاشیہ میں موجود ہے۔ یہ حدیث پاک بخاری شریف میں بھی موجود ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنمانے حضرت امیرمعاویہ رضی اللہ تعالی عند کو فقید اور مجتد تنظیم کیا ہے۔ حضور نبی کریم ملی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے آپ کی فقاہت اور ہدایت کے لئے دعا فرمائی تھی۔ یہ دونوں وصف برے اعلیٰ اور بلند ہیں۔ آپ عالم بھی تنے اور ترجمان القرآن ( مغسر قرآن ) بھی تھے اور محابہ کرام کی امداد فرمایا کرتے تھے۔ جنگ صفین اور جنگ جمل کی لڑائیاں اجتمادی غلطیوں سے ہوئی تھیں۔ اگرچہ آپ کی بیر اجتمادی غلطی تھی تاہم آپ کو ایک نواب کا اجر سطے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنمانے فرمایا کہ آپ شریعت کے احکامات کو خوب جانتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے اہل عراق کو حضرت امیرمعاویہ رمنی اللہ تعالیٰ عنه کی اطاعت کرنے کا تھم دیا تھا۔

ابي الدردا رضى الله تعالى عنه روايت كرتے بين قال مارائيت احدا بعدرسول الله صلى الله عليه و آله وسلم اشبه صلوة رسول الله صلى الله

علیہ و آلہ وسلم من امیر کم ھذا میں نے حضور نی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے بعد کی کو ایسی نماز نہیں پڑھتے ویکھا جس طرح حضرت امیر معاویہ والی پڑھا کرتے تھے۔ یعنی آپ نماز پڑھتے تو حضور نی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی ایک ایک اوا (سنت) کی پیروی کیا کرتے تھے۔ کیوں نہ ہو' حضور اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے آپ کے لئے بے پناہ وعائیں فرمائی تھیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے عاسدین اور مخالفین آپ کے متعلق جو پچھ امیر معاویہ رضی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی ایکھتے ہیں اس سے تو یوں ثابت ہو تا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی تمام وعائیں معاذاللہ بیکار گئیں۔ حضور نی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم تو دانائے راز ہیں۔ مستنبل کے طالات پر ان کی نگاہیں کیسال ہوتی ہیں۔ وہ ایک مراہ یا باغی محض کو ہادی' مہدی اور فقیہ کیے کمہ سکتے تھے۔ اکثر صحابہ کرام نے آپ سے روایات نقل کی ہیں۔

# حضرت عبدالله ابن زبیر دای رائے

حفرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بے پناہ علوم کے ماہر ہے۔ ان کی علمی معلومات احادیث کا عظیم سرمایہ ہیں۔ آپ نے ہیشہ حضرت امیر معادیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کمالات کا اعتراف کیا۔ صحابہ کرام نے ان کا احترام کیا ہے ان کے اقوال و افعال کو تمام صحابہ کرام اور آبعین نے قبول کیا۔ ان کے اقوال اور اجتماد شریعت مطرہ کے کئی معاملات میں سند کی حیثیت سے تسلیم کئے ہیں۔ وہ حضرت امیر معادیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے افعال اور اعمال کی ہیشہ تعریف کرتے رہے ہیں۔

میں (کاتب الحروف محمد نبی بخش طوائی) عرض گزار ہوں کہ " حسن محمد نبی اللہ علیہ نے حضرت امیرمعاویہ رضی اللہ علیہ نے حضرت امیرمعاویہ رضی اللہ

تعالی عنہ کے فضائل کی احادیث کو بروی تغصیل اور سندے اپنی کتاب میں ورج کیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عند نے روایت کی ہے جے امام بخاری نے "بخاری شریف" میں نقل فرمایا ہے وہ لکھتے ہیں کہ میں نے حضرت امیرمعاویه رضی الله تعالی عنه جیسا کوئی دو سرا هخص شام کی امارت اور اقتذار پر نمیں دیکھا۔ میں جب شام گیا تو میں نے دیکھا کہ حضرت معاویہ جاو نے اسلامی لٹکروں کو اتنی خوبی ہے تربیت وی ہے کہ میرا دل خوش ہو گیا۔ آپ نے مزید فرمایا حضرت معاویہ رمنی اللہ تعالی عنه عرب کے کسری ہیں۔ حضرت ابن عباس ر صنی الله تعالی عنه جیسا مخص جسے عرب کا کسری کہتا ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنه آپ کو حضور نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم کی دعاؤل کا ثمرہ جانتے ہوں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ جن کے قابل بھی بخشش کے مستحق ہوں وہ حضرت معاویه رضی الله تعالی عنه کو اینا بھائی کمیں اور اعلانیه کمیں اخواتا بغوا علینا ہمارے ہمائیوں نے ہمارے ظلاف ہتھیار اٹھا لئے ہیں۔ معترت طلعہ ر صنی الله تعالی عنه فرماتے ہیں اگر حصرت امیرمعاویہ رضی اللہ تعالی عنه کی ر دایات ہم تک نہ پہنچتیں تو ہمارا علم ناقص رہ جاتا۔ آج کون لوگ ہیں جو ان شہادتوں کے سامنے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں تفتیکو کرتے

ایک دن حفرت ابوسفیان دائھ نے اپنے بیٹے حفرت معاویہ دائھ کو دیکھ کر فرہایا معادیہ کا سر بردا ہے اور یہ سرداروں کی علامت ہے۔ یہ قوم کا سردار ہو گا۔ آج شیعہ حفرات حفرت عمار یا سررضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت پیش کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے فرہایا کہ تہیں بیش کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے فرہایا کہ تہیں باغیوں کی ایک جماعت قل کرے گی اور وہ جنگ صفین میں قتل ہوئے تھے اور عفرت معادیہ جائوں کے ساتھیوں نے آپ کو شہید کیا تھا۔ للذا وہ باغی تھے۔ ہم معادیہ جائوں کے ساتھیوں نے آپ کو شہید کیا تھا۔ للذا وہ باغی تھے۔ ہم معادیہ جائوں کی ایک ساتھیوں نے آپ کو شہید کیا تھا۔ للذا وہ باغی تھے۔ ہم اس معادیہ جائوں کی ساتھیوں نے آپ کو شہید کیا تھا۔ للذا وہ باغی تھے۔ ہم اس کا معادیہ جائوں کے ساتھیوں نے آپ کو شہید کیا تھا۔ للذا وہ باغی تھے۔ ہم اس کا معادیہ جائوں کے ساتھیوں نے آپ کو شہید کیا تھا۔ للذا وہ باغی تھے۔ ہم اس کا معادیہ جائوں کی ساتھیوں نے آپ کو شہید کیا تھا۔ للذا وہ باغی تھے۔ ہم اس کا معادیہ جائوں کی ساتھیوں نے آپ کو شہید کیا تھا۔ للذا وہ باغی تھے۔ ہم اس کا معادیہ جائوں کے ساتھیوں نے آپ کو شہید کیا تھا۔ للذا وہ باغی تھے۔ ہم اس کی ساتھیوں نے ساتھیوں نے آپ کو شہید کیا تھا۔ للذا وہ باغی تھے۔ ہم ساتھیوں نے ساتھیوں نے

اس کا جواب قرآن پاک کی اس آیت کریمہ کو پیش کر کے دینا چاہتے ہیں۔ وان طائفتان من المومنین ان دونول جماعتوں کو یکسال مومن قرار دیا ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنه کی خطا اجتمادی تھی۔ جو بغاوت یا سرکشی نہیں کمی جاسمتی۔ اجتمادی خطاء پر بھی مجتمد کو ایک نیکی کا تواب ماتا ہے۔ آپ کے اس اجتمادی فیلے کو بہت ہے محابہ کرام نے پند کیا تھا اور آپ کا ساتھ دیا تھا۔

حضرت حسن رمنی اللہ تعالی عند نے بخوشی اپی ظافت کی ذمہ داریاں حضرت امیرمعاویہ رمنی اللہ تعالی عند کو سونپ دی تغییں۔ کیا آپ ایک باغی کے ساتھ ایما سلوک کر سلتے تھے۔ ہر روایت نمایت صحت اور سند کے ساتھ بیان کی گئی ہی۔ ان اہل مکہ اخر جوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم فلا نکون الخلافة فیہم ابدا وان اہل المدینه قنلوا عثمان فلا نعود الخلافة فیہم ابدا و ان اہل المدینه قنلوا عثمان فلا نعود الخلافة فیہم ابدا و ایمن کمہ والوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کو اپنے شر سے نکال دیا تھا۔ ان میں سے کوئی ظافت کا حقد ار نہ ہو سکا۔ مینہ والوں نے حضور ملی اللہ تعالی عند کو شہید کیا تھا ان میں بھی ظافت نہ آئی۔ کمہ والوں نے حضور ملی اللہ علیہ و آلہ و سلم کو نکال دیا ان میں خلافت نہ آئی۔ کمہ والوں نے حضور ملی اللہ علیہ و آلہ و سلم کو نکال دیا ان میں ظافت یہ آئے ہو خلوت کا استحقاق سلب ہو گیا۔ صرف وہی کی حضرات منصب خلافت پر آئے ہو خضور نبی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کے ساتھ کمہ چھوڑ کر مدینہ منورہ میں قیام یزیر ہوئے تھے۔

قل حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عند کے بعد کسی مدنی کو ظافت نہ ملی۔ اب شام کے امیر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عند ہی ظافت کے مستحق تھے۔ حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالی عند کچھ عرصہ کے لئے خلیفہ رہے گران کی ظافت صرف کمہ تک محدود تھی اور ان کی خلافت کو علی الاعلان کسی نے نہ سمال محدود تھی اور ان کی خلافت کو علی الاعلان کسی نے نہ سمالہ محدود تھی اور ان کی خلافت کو علی الاعلان کسی نے نہ سمالہ محدود تھی اور ان کی خلافت کو علی الاعلان کسی نے نہ سمالہ محدود تھی اور ان کی خلافت کو علی الاعلان کسی نے نہ سمالہ محدود تھی اور ان کی خلافت کو علی الاعلان کسی نے نہ سمالہ محدود تھی اور ان کی خلافت کو علی الاعلان کسی ہے نہ سمالہ محدود تھی اور ان کی خلافت کو علی الاعلان کسی ہے نہ سمالہ محدود تھی اور ان کی خلافت کو علی الاعلان کسی ہے نہ سمالہ محدود تھی اور ان کی خلافت کو علی الاعلان کسی ہے نہ سمالہ محدود تھی اور ان کی خلافت کو علی الاعلان کسی ہے تھی ہے ت

تنگیم کیا نہ آج تک ان کی خلافت کا ذکر آیا ہے۔ خلافت راشدہ کے بعد آگر کسی صحابی کے جعد آگر کسی صحابی کے جصے میں خلافت یا امارت آئی ہے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عند تھے۔

حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنما فرائے ہیں قال مارائیت احدا من الناس بعد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اسور من معاویة حضور نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم کے بعد میں نے حضرت معاویه دائد جسے جاہ و جلال کا امیر نہیں دیکھا۔ وہ اپی سیادت و قیادت کی وجہ سے ورجہ کمال کو پنچ تھے۔ وہ جامع صفات سے جو علم ' ملم اور کرم کو اپی جلو میں لے کر پنچ سے۔

حضرت اعمش رضی اللہ تعالی عند کی ایک روایت ہے قال لوراننم معاویة لقلنم هذا المهدی اگر تم حضرت معاویه رضی اللہ تعالی عند کو دیکھوتو زبان سے کد دو کہ یہ ممدی ہیں۔ یاو رہے کہ حضرت اعمش رحمتہ اللہ علیہ تابعین میں سے برے جلیل القدر بزرگ ہوئے ہیں۔ آپ کا حضرت امیرمعاویہ رضی اللہ تعالی عند کے متعلق یہ قول برا اہم ہے۔ آپ کی روایتوں پر غور کیا جائے تو ہم اس نتیجہ پر چنچتے ہیں کہ حضرت معاویہ جائے مدی ہے اور ممدی وہ ہوتا ہے جو اپنے تمام اعمال و اقوال میں ہدایت یافتہ ہو۔

### حضرت اميرمعاويه برانجو راوي احاديث تتص

محدثین کی تحقیق کے مطابق حضرت امیرمعاویہ رمنی اللہ تعانی عنہ ہے ایک سو ساٹھ احادیث نبوی روایت کی گئی ہیں۔ ان میں سے تربیشہ (۱۳۳) احادیث بخاری اور مسلم میں موجود ہیں۔ جب آپ کی موت کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنے عزیزوں کو کما میرے پاس سیدالانبیاء مسلی اللہ علیہ و آلہ وسلم میں موجود ہیں۔ بیس سیدالانبیاء مسلی اللہ علیہ و آلہ وسلم تو آپ نے عزیزوں کو کما میرے پاس سیدالانبیاء مسلی اللہ علیہ و آلہ وسلم میں موجود ہیں۔ بیس سیدالانبیاء مسلی اللہ علیہ و آلہ وسلم میں موجود ہیں۔ بیس سیدالانبیاء مسلی اللہ علیہ و آلہ وسلم میں موجود ہیں۔ بیس سیدالانبیاء مسلی اللہ علیہ و آلہ وسلم میں موجود ہیں۔ بیس سیدالانبیاء مسلی اللہ علیہ و آلہ وسلم میں موجود ہیں۔ بیس سیدالانبیاء مسلی اللہ علیہ و آلہ وسلم میں موجود ہیں۔ بیس سیدالانبیاء مسلی اللہ علیہ و آلہ وسلم میں موجود ہیں۔ بیس سیدالانبیاء مسلی اللہ علیہ و آلہ وسلم میں موجود ہیں۔ بیس سیدالانبیاء مسلی اللہ علیہ و آلہ وسلم میں موجود ہیں۔ بیس سیدالانبیاء مسلی اللہ علیہ و آلہ وسلم میں موجود ہیں۔ بیس سیدالانبیاء مسلی اللہ علیہ و آلہ وسلم میں موجود ہیں۔ بیس سیدالانبیاء مسلی اللہ علیہ و آلہ وسلم میں موجود ہیں۔ بیس سیدالانبیاء مسلم میں موجود ہیں۔ بیس سیدالانبیاء میں موجود ہیں موجود ہیں۔ بیس سیدالانبیاء مسلم میں موجود ہیں۔ بیس سیدالانبیاء مسلم میں موجود ہیں۔ بیس سیدالانبیاء موجود ہیں۔ بیس سیدالانبیاء میں موجود ہیں۔ بیس سیدالانبیاء موجود ہیں۔ بیس سیدالانبیاء ہیں۔ بیس سیدالانبیاء موجود ہیں۔ بیس سیدالانبیاء ہیں۔ بیس سیدالانبیا

کی تیص مبارک ہے۔ جے آپ طابیم اپنے جم اطرر پہنا کرتے تھے۔ بھے یہ تیص کفن کے طور پر پہنائی جائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے تراشیدہ ناخن میں نے فلال جگہ سنبھال کر رکھے ہیں یہ ناخن میری آتھوں پر جما دینا۔ بس پھر مجھے میرے اللہ کے حوالے کر دینا۔ مجھے حضور نبی کریم رحمتہ للعالمین صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے یہ تمرکات نجات ولائیں گے۔ حضرت امیرمعاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ۵ رجب الرجب ۸۲ ہجری کو فوت ہوئے تھے۔ امیرمعاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ۵ رجب الرجب ۸۲ ہجری کو فوت ہوئے تھے۔ اناللہ وانا الیہ راجعون ۔

# حضرت اميرمعاويه والمحرير طعنه زني كرنے والول كوجوابات

حفرت امیرمعاویہ رمنی اللہ تعالی عنہ کی ذات پر بہت سے جابل لوگ اپنی جہالت کی وجہ سے اعتراضات کرتے رہتے ہیں۔ شیعہ حفرات فاص طور پر ان کے خلاف بے سروپا باتیں کرتے رہتے ہیں۔ اگرچہ ہم ایسے مطاعن کا جواب سابقہ صفحات پر وے آئے ہیں تاہم ایسے لوگوں کے اعتراضات پر ایک نظر ڈالنی ضروری جانتے ہیں۔

مسلم شریف میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنما کی ایک روایت ہے کہ میں بھپن میں اپنے ہم عمر لؤکوں سے کھیل رہا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم وہاں ہی تشریف لے آئے۔ بچ بھاگ کر چھپ کئے مگر آپ نے جھے کندھوں سے پکڑ کر فرمایا' جاؤ' معاویہ کو بلا لاؤ۔ میں گیا' واپس آکر کما یارسول اللہ طابیم ! معاویہ تو کھانا کھا رہے ہیں۔ آپ نے دوبارہ کما جاؤ اور معاویہ کو میرے پاس لاؤ۔ میں دوبارہ گیا اور واپس آکر عرض کی وہ تو ابحی تک کھانا کھا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ اس کے بیٹ کو میرنہ کرے۔ ابھی تک کھانا کھا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ اس کے بیٹ کو میرنہ کرے۔ اس صدیث پاک کو میں من کر جانل لوگ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس من کر جانل لوگ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس من کر جانل لوگ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس من کر جانل لوگ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس من کر جانل لوگ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس من کر جانل لوگ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس من کر جانل لوگ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سے کھانا کھانہ کے کھیل میں کر جانل لوگ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سے کھیل عنہ کو سے کہیں کے کھیل میں کیل کھیل عنہ کو سے کھیل کو سے کھیل میں کیل کھیل کو سے کہیل کو سے کہیل کو سے کہیل کو سے کہیل کو سے کھیل کے کھیل کے کھیل کھیل کے کھیل کے کھیل کے کھیل کے کھیل کو سے کہیل کو سے کھیل کو کھیل کو کھیل کیل کو سے کہیل کیل کو سے کہیل کو کھیل کو کھیل کے کھیل کھیل کے کھیل کے کھیل کو کھیل کے کھیل کو کھیل کے کھیل کے کھیل کے کھیل کو کھیل کے کھیل کے

"بید" کتے ہیں۔ عالانکہ اس موقعہ پر حفرت امیرمعاویہ بیاد کاکوئی قصور نہیں۔
صرف حفرت ابن عباس بار بار جاتے اور دکھی کرواپس آجاتے۔ نہ حضور بڑھیلا
کا پیغام پہنچاتے اور نہ بتاتے کہ حضور بڑھیل بلا رہے ہیں۔ حضور نی کریم ملی
اللہ علیہ و آلہ وسلم نے یہ بات حفرت کی نافرانی یا ویرے آنے کے لئے نہیں
کی بلکہ آپ کا کھانا ویر تک کھانے کی وجہ سے کی ہے۔ ویر تک کھانا کھانے کا
مطلب زیادہ کھانا نہیں بلکہ آہستہ آہستہ سلیقے سے کھانا مراو ہے۔ یہ قابل
اعتراض بات نہیں ہے۔ ہاں اگر حضرت معاوید ویڑو کو حضور نی کریم ملی اللہ
علیہ و آلہ وسلم کا پیغام پہنچ جا آ اور وہ ویر کرتے تو قابل اعتراض بات تھی۔
حضور بڑھیم کا پیغام س کریا آپ کے بلانے کی آواز س کرتو محابہ کرام نماز چھوڑ

حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض اوقات کی صحابہ کرام بلکہ ازواج مطرات کے لئے بھی ایسے الفاظ استعال کے ہیں۔ ایک صحابی کو فرہایا نوبت یہ بیت دیا واہنا ہاتھ خاک آلود ہو۔ ازواج مطرات کو عقری حلقی جیسے الفاظ فرہایا کرتے تھے۔ یہ وعائیہ الفاظ ہیں ' زجر و توبخ نہیں ہے۔ حضرت امیر معاویہ رصنی اللہ تعالی عنہ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ میں فقیہ ہیں ' ہادی ہیں ' مہدی ہیں۔ جو لوگ آپ کو الزام دیتے ہیں وہ یہ خیال نہیں کرتے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت معاویہ یہ خیال نہیں کرتے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت معاویہ بیس۔ بچہ آگر کھانا کھاتے د کھے کر واپس آبا ہے تو اس میں حضرت امیر معاویہ ہیں۔ بچہ آگر کھانا کھاتے د کھے کر واپس آبا ہے تو اس میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کیا قصور ہے۔ حضور رحمتہ للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقت د کھنے کہ آپ کو بار بار بلار ہا رہے ہیں۔

شید ۱۹۹۵ مید ۱۹۹۲ میل ده امام نودی کی ایک

روایت بیان فرماتے ہیں کہ "جب تم معاویہ کو میرے نزدیک دیکھو تو اسے فور آ

قل کر دو۔ "شیعہ کتے ہیں کہ اس حدیث کو امام ذہبی نے بھی نقل کیا ہے۔ یہ

تمام باتیں شیعوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں۔ ان میں حقیقت کا کوئی شائبہ نمیں

ہے۔ یہ شیعوں کی گھڑی ہوئی حدیثیں ہیں۔ اگر یہ احادیث صحیح ہوتیں تو صحابہ

کرام نے اس پر عمل کیوں نمیں کیا۔ اگر یہ حدیث متند ہوتی "صحیح ہوتی" بچی

ہوتی تو صحابہ کرام اس پر ضرور عمل کرتے اور نمیں تو حضرت علی کرم اللہ وجہ
شیر خدا تھے اس پر ضرور عمل کرتے۔ ان کے ساتھ بزاروں صحابہ تھے۔

ابو موی اشعری "عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنما جسے جانبازوں کی ایک کشر

جاعت موجود تھی۔

حفرت علی کرم اللہ وجہ نے حفرت امیرمعاویہ وہ ہے صلح کر لی تھی۔ ان کے بیٹے حفرت حسن رضی اللہ تعالی عند ان کے حق میں خلافت سے دستبردار ہو گئے۔ ان حفرات نے کبھی حفرت معاویہ رضی اللہ تعالی عند سے اختلاف نمیں کیا' صلح مفائی سے رہے۔ آج کا شیعہ اپی بدبالمنی کا مظاہرہ کرتے ہوئے طرح طرح کی باتیں بنا آ رہتا ہے۔ حفرت امیرمعاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ظیفہ برحق کی حیثیت سے اسلامی ممالک کے حکران رہے۔

شیعہ حضرات ایک اور اعتراض کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم نے حضرت عمار یا سر رضی اللہ تعالی عنہ کے لئے فرمایا تھا کہ حمیس باغی قبل کریں گے۔ جن لوگوں نے حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ کو قبل کیا تھا وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے عامی تھے۔ یہ من گھڑت انسانہ را فنیوں اور شیعوں کو ہی زیب دیتا ہے۔ اکثر شیعہ انسانہ نگار حضرت ابو ہریہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت نقل کرتے ہیں جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم نے فرمایا کہ بنوامیہ برے قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ چو نکہ اللہ علیہ و آلہ و سلم نے فرمایا کہ بنوامیہ برے قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ چو نکہ اللہ علیہ و آلہ و سلم نے فرمایا کہ بنوامیہ برے قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ چو نکہ اسلم عدالے علیہ عنہ کی ایک موامیہ برے قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ چو نکہ اسلم عدالے علیہ و آلہ و سلم نے فرمایا کہ بنوامیہ برے قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ چو نکہ اسلم عدالے علیہ و آلہ و سلم نے فرمایا کہ بنوامیہ برے قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ چو نکہ اسلم عدالے میں معلیہ و آلہ و سلم نے فرمایا کہ بنوامیہ برے قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ چو نکہ اسلم عدالے میں معلی کے معلیہ کی ایک میں معلیہ و آلہ و سلم نے فرمایا کہ بنوامیہ برے قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ چو نکہ اسلم عدالے میں معلیہ کی ایک میں معلیہ کی ایک میں معلیہ کی ایک معلیہ کی ایک میں معلیہ کی ایک معلیہ کو ایک میں معلیہ کی ایک میں معلیہ کے اسلام کی ایک میں معلیہ کی ایک میں معلیہ کی ایک میں میں معلیہ کی ایک میں معلیہ کی ایک میں معلیہ کی معلیہ کی ایک میں معلیہ کی ایک میں میں معلیہ کی میں معلیہ کی ایک میں معلیہ کی ایک میں معلیہ کی معلیہ کی معلیہ کی معلیہ کی معلیہ کی میں میں معلیہ کی ایک میں میں معلیہ کی میں معلیہ کی معلیہ کی میں معلیہ کی میں میں میں معلیہ کی میں میں معلیہ کی میں معلیہ کی معلیہ کی معلیہ کی معلیہ کی میں معلیہ کی میں معلیہ کی میں معلیہ کی معلیہ کی معلیہ کی معلیہ کی معلیہ کی معلیہ کی میں معلیہ کی معلیہ

حضرت امیرمعاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بنوامیہ میں سے تھے وہ بھی برے مخض ہیں۔ اس کئے وہ خلافت یا امارت کے اہل نہیں ہیں۔

شیعوں کا یہ اعتراض ان کی جمالت اور حضرت امیر معادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تعصب کا بتیجہ ہے۔ ہم ان معترضین سے پوچھے ہیں کہ اگر واقعی اس خدیث پاک سے بنوامیہ برے تھے تو حضرت عثان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کیا کہیں گے جن کے عقد میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابی وہ بنیاں دیں۔ آپ کو محبوب ترین صحابی قرار دیا اور آپ کی خلافت کو تمام صحابہ رسول اور اہل بیت نے متفقہ طور پر تسلیم کیا تھا۔ اس طرح حضرت عمر بن محبد العزیز رحمتہ اللہ علیہ بھی بنوامیہ کے فرد تھے۔ ان کی خلافت المارت میں اور فضیلت سے کسی کو بھی انگار نہیں۔ کیا یہ حدیث صحابہ کرام سے سامنے نہیں آئیں۔ کیا یہ حدیث صحابہ کرام سے سامنے نہیں آئیں آئیں۔ کیا یہ الل بیت کی فظروں سے نہیں آئیں۔ کیا یہ الل بیت کی فظروں سے اور محبل رہی۔ صرف شیعہ افسانہ نگاروں نے انہیں ڈھونڈ نکالا تھا۔

حضرت امیرمعاویه رصی الله تعالی عنه جب امارت کے منصب پر فائز ہوئے تمام صحابہ رسول الله ملائیم نے آپ کی امارت کو تشکیم کیا تھا۔ آگر وہ باغی سے تمام صحابہ رسول الله ملائیم نے آپ کی امارت کو تشکیم کیا تھا۔ آگر وہ باغی شھے ' تو ساری امت مسلمہ اس بغاوت پر خاموش کیوں رہی ؟

شیعہ مور نمین حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس بات پر مجرم قرار دیتے ہیں کہ آپ نے اپنے بیٹے بزید کو نامزد امیر مقرر کر دیا تھا طالا تکہ یہ طریقہ کار خلافت راشدہ کے دوران مجمی افتیار نہیں کیا گیا۔

ہم ان حفرات کو جواب میں کہی کہیں ہے کہ خلافت راشدہ کے بعد امارت ہی خلافت کی ایک شکل تھی۔ حفرت ذوالقرنین 'حفرت سلیمان 'حفرت یو سامان 'حفرت علیمان 'حفرت کی خلافت سے انکار یوسف علیم السلام آگر چہ بادشاہ اور سلطان وقت تھے گر ان کی خلافت سے انکار نمیں کیا جاسکیا۔ آگر حضرت امیرمعاویے رضی اللہ تعالی عند امارت اور بادشاہت IN ATTAL. COM

کے نام سے پکارے جاتے ہیں تو سابقہ انبیاء کرام بھی ای لقب سے اللہ تعالی کے احکامات کی نیابت کرتے رہے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم فرمایا کہ خلافت راشدہ ( خیرالقرون قرنی ) کے بعد بادشاہت اور امارت کا دور ہو گا۔ للذا خلافت اور امارت میں نضیلت کے لحاذ سے تو بات تشلیم کی جاشتی ہے۔ گر کھی انظامات اور اسلامی خدمات و فتوحات کے چیش نظر اسے حضور صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کی خلافت ہی کما جائے گا۔ امارت اور بادشاہت میں اولاد کو اپنا جانشین بنانا قابل اعتراض بھی نہیں اور خلاف روایت بھی نیس و لاد کو اپنا جانشین بنانا قابل اعتراض بھی نہیں اور خلاف روایت بھی نیس و خضور صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم نے خلافت کو بادشاہت کما اور اس سلسلہ نیس ۔ حضور صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم نے خلافت کو بادشاہت تو حضور صلی اللہ علیہ د آلہ و سلم کے خلافت اور بادشاہت تو حضور سلی اللہ عنہ کی امارت اور بادشاہت تو حضور سلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کی اجازت سے تھی۔

دو سری بات ذبن نظین رہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عند کا قبیلہ بادل نخواستہ اور تقدیر خداوندی کے طور پر تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عند نے ایک بار کما تھا کہ اگر مجھے میرے بیٹے کی مجبت مجبور نہ کرتی تو میں ایبا فیصلہ نہ کرتا۔ پھر یخر ج الحب من المبت و یخر ج المبت من المبت و یخر ج المبت من العنی مردول سے زندہ ہوتے ہیں اور زندول سے مردہ آتے ہیں۔ عالم سے عکرمہ بائل اور جائل سے عالم ہونا ای آیت کریمہ کی آفیر ہے۔ ابو جمل سے عکرمہ بائل اور جائل سے عالم ہونا ای آیت کریمہ کی آفیر ہے۔ ابو جمل سے عکرمہ بیٹو بیسا جری مجام ہوتا ہی آیہ۔ حضرت معاویہ بیٹو سے بزیر جیسا منحوں بیٹا بھی ساخت آ آ ہے۔ یہ اللہ تعالی کی قدرت کی نشانی ہے۔ ابو جمل کی نحوست اور کفر ساخت آ آ ہے۔ یہ اللہ تعالی عند پر نمیں ہوا تھا۔ بیا او تات کے اثر ات حضرت مکرمہ رضی اللہ تعالی عند پر نمیں ہوا تھا۔ بیا او تات سابقین برر گوں کی اولاد منحوں اور نالا کُل ہوتی ہے۔ پھر قرآن مجید نے اولاد کو سابقین برر گوں کی اولاد منحوں اور نالا کُل ہوتی عنہ کا یہ بیٹا بزید ایک فتنہ سے مقال دیا ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ بیٹا بزید ایک فتنہ سے مقال دیا ہوت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ بیٹا بزید ایک فتنہ سے مقال دیا ہوت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ بیٹا بزید ایک فتنہ سے محمود میں معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ بیٹا بزید ایک فتنہ سے محمود معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ بیٹا بزید ایک فتنہ سے محمود معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ بیٹا بزید ایک فتنہ سے محمود میں اللہ تعالی عنہ کا یہ بیٹا بزید ایک فتنہ محمود میں اللہ تعالی عنہ کا یہ بیٹا بزید ایک فتنہ محمود میں معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ بیٹا بزید ایک فتنہ محمود محمود معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ بیٹا بزید ایک فتنہ اسے محمود م

#### تھا۔ مگر اللہ تعالیٰ کی تقدیر کو کوئی موڑ نہیں سکا ہے۔

بم يهال صلوة مسعودي اور مولوي محمد عبدالله لابوري مولف ووبارال انواع" كاحواله ديتے ہيں۔ حضرت اميرمعاديد رضى الله تعالى عند سے حضور نبي كريم صلى الله عليه و آله وسلم نے فرمایا كه جو فخص حضرات حسنین رضی الله تعالی عنما سے بغض رکھے وہ میرا محبوب نہیں ہو سکتا۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ تمهاری اولاد سے ایک مخص ایبا بھی ہو گا جو میری اولاد سے دشنی رکھے گا۔ حضرت امیرمعاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور رحمتہ للعالمین صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی بیر بات سی تو کانپ گئے اور بیر ارادہ کر لیا کہ اس دن کے بعد اپنی بیوی سے صحبت نہیں کریں گے تاکہ اولاد پیدا ہی نہ ہو۔ تمرایک وقت آیا کہ آب ایک ایسے مرض میں متلا ہو گئے کہ طبیبوں نے اس کا علاج عورت سے جماع کرنا تجویز کیا۔ آپ نے ایک بوڑمی عورت سے نکاح کیا اور محبت کی ' آپ کا خیال تھا کہ اس عمر میں اس عورت سے اولاد شیں ہو سکتی۔ تگر وہ عورت حالمه ہو تنی اور بزید پیدا ہوا۔ جب وہ جوان ہوا تو آپ نے بزید کو بلایا اور ابل بیت کی فضیلت بیان فرمائی اور اے وصیت کی که وہ اہل بیت کے ہر فرو کا احرام کرتا رہے گا۔ بزیر نے ای وقت انکار کرویا کہ میں اہل بیت سے محبت نہیں کر سکتا۔ حضرت امیرمعاویہ رمنی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت حضرت حسنین رسی الله تعالی عنه کی خدمت میں ایک قاصد بھیجا اور دونوں شنرادوں کو اینے پاس بلایا اور عرض کی کہ میں سخت بہار ہوں الاجار ہوں اس تشریف لا ئر بھے یہ احسان فرمائیں۔ ان کے خواہش تھی کہ یزید کے اس بواب کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنه کو خلافت کے لئے نامزد کر دیا جائے۔ تمریزید ن بیات معنوم کرتے ہوئے اس قاصد کو راہتے ہی میں قبل کروا دیا۔ مفرت و ماویه رسنی الله تعالی عنه انتقال کر گئے۔ ایک عورت زینب نامی نمایت martat.com

خوبصورت اور خوش شکل تھی بزید نے اسے اپنے نکاح کے لئے پہند کیا۔ گر دو سری طرف اس عورت نے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی کر لی۔ بزید حمد سے جل اٹھا اور آپ کو ایک سازش کے ذریعے مروا دیا۔ بید واقعہ "نور العین فی مشمد الحسین " مولفہ امام ابواسحاق اسرائی قدس سرہ جو ۱۹۰۳ ججری کو فوت ہوئے تھے درج ہے۔

ام جلال الدین سیوطی رحمت الله علیه آپ کو استاد مانتے ہیں۔ آپ فرمات ہیں کہ جب حضرت معاویہ رضی الله تعالی عند کی خلافت کو تمام ممالک اسلامیہ نظیم کر لیا اور ان کا اقدار قائم ہو گیا تو حضرت حسین رضی الله تعالی حد اپ اہل و عیال سمیت ومشق میں قیام پذیر سے۔ وہ حضرت معاویہ رضی الله تعالی عند رضی الله تعالی عند ان سب کے لئے بڑے احرام اور تعظیم بجالائے۔ جر ایک کو احرام اور عزت ان سب کے لئے بڑے احرام اور تعظیم بجالائے۔ ہر ایک کو احرام اور اپنا بیت کی عزت کا تھم وے دیا۔ اور اپنا باتھ حضرت حسین رضی الله تعالی عند کے ہاتھ سے بلند نہ کرتے ہے۔ ان کے ہاتھ حضرت حسین رضی الله تعالی عند کے ہاتھ سے بلند نہ کرتے ہے۔ ان کے کئم کو سرجھکا کر سندیم کرتے اور تمام لوگوں سے پہلے اہل بیت کے افراد کو وظیفہ کو سرجھکا کر سندیم کرتے اور تمام لوگوں سے پہلے اہل بیت کے افراد کو وظیفہ دینے تھے۔ جب شک اہل بیت سوار نہ ہوتے آپ اپنی سواری پر نہ ہینجے تھے۔ جب شک اہل بیت سوار نہ ہوتے آپ اپنی سواری پر نہ ہینجے تھے۔ آپ بہت سے زندہ رہ حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ کو اپنے پاس کرتی پر خاسات۔

ای دوران آپ بیار ہو گئے۔ بیاری کا زور برطتا گیا۔ زندگی کی امید نہ رہی تو بزید کو اپنے پاس بلایا اور کما دیکھو! ہر ایک کو موت آئی ہے۔ موت ایک لمحہ کے لئے جمی آگے بیجھے نہیں ہوتی۔ میری موت کا وقت آگیا ہے۔ بزید ایک لمحہ کے لئے جمی آگے بیجھے نہیں ہوتی۔ میری موت کا وقت آگیا ہے۔ بزید نے بوتی ہو گئے؟ آپ نے فرمایا تم خلیفہ ہو گئے۔ لیکن یو رجو میں تہیں وصیت کر آ ہوں کہ رخیت کے ساتھ عدل و انساف سکان یاد رجو میں تہیں وصیت کر آ ہوں کہ رخیت کے ساتھ عدل و انساف سکان یاد رجو میں تہیں وصیت کر آ ہوں کہ رخیت کے ساتھ عدل و انساف سکان یاد رجو میں تہیں وصیت کر آ ہوں کہ رخیت کے ساتھ عدل و انساف سکان یاد رجو میں تہیں وصیت کر آ ہوں کے درخیت کے ساتھ عدل و انساف

کرنا۔ تیامت کے دن اللہ تعالی تمام انسانوں سے دریافت کرے گاکہ اس نے تم سے کیا انساف کیا تھا۔ پھروہ جے چاہ گاجنت میں داخل کرے گا۔ ظالم بادشاہ کو ان کے سامنے دوزخ میں بھینکنے کا تھم دے گا۔ اے بینے! تممارے پاس تین قتم کے لوگ آئیں گے۔ اپنے سے بڑے کا باب کا سا ادب دینا اور اپنے آئم عمر نوگوں سے اپنے بھائیوں کی طرح سلوک کرنا اور اپنے سے جھونے کو بینے کی طرح شفقت دینا۔ تمام معاملات میں اللہ تعالی سے ڈرنا تم کتنا بھی چھپ کرکوئی کام کرد اللہ تعالی سے ویشدہ نمیں ہو سکتا۔

### حضرت معاویه راهم برید کو وصیت کرتے ہیں

میں تہیں خصوصی طور پر وصیت کرتا ہوں کہ امام حیمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اہل بیت' ان کی اولاد' ان کے ہما یُوں اور خاص طور سے بنوہاشم کے افراد سے حسن سلوک سے چیش آنا۔ وئی کام ان کے مشورہ کے بغیر نہ کرنا۔ ان کا حکم تعلیم کرنے میں عرب جاننا۔ ان کے ہاتھ اپنے مرپر رکھنا۔ اگر کھانا کھانے بیٹھو تو ان سے پہلے شروع نہ کرنا۔ اپنے کی فرد پر ان سے پہلے فرچ نہ کرنا۔ بنوہاشم ہر طالت میں ہم پر فاکق جیں۔ فاکق جیں۔ فلافت کے لئے قلافت کے لئے آئے ہیں اور اسے امام حیین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہے۔ ہم تو مرف انتظائی معاملات کے لئے فلافت کے لئے آئے ہیں اور اسے امام حیین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہے۔ ہم تو اس مرف انتظائی معاملات کے لئے فلافت کے لئے آئے ہیں اور اسے امام حیین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیرد کر دینا چاہئے۔ یہ اہل بیت کا حق ہے ہم تو اس فاند ان کے غلام کی حیثیت سے کام کرتے ہیں۔

ا بی بینا! جب بھی خرج کرد حضرت حسین بڑت کو اپنے اخراجات سے دکنا دیا کرو۔ اگر وہ ناراض ہو گئے تو اللہ تعالی کا غضب نازل ہو گا۔ اللہ تعالی کے حبیب میں کی غضب نازل ہو گا۔ یا در کھو! حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ میں اللہ تعالی میں اللہ تعالی میں اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی میں اللہ تعالی اللہ تعالی میں اللہ تعالی اللہ تعالی میں تعالی میں اللہ تعالی میں تعالی تعالی میں تعالی میں تعالی تعالی میں تعالی میں تعالی تعالی میں تعالی تع

کے جد امجد ہی کی شفاعت سے ہماری بخشن ہونی ہے۔ وہ تمام اگلے پیچھلے لوگوں
کی شفاعت فرہائیں گے۔ آپ طائیا شفاعت عظمیٰ کے مالک ہیں۔ جو تمام جنات
اور انسانوں کے لئے ہے۔ ان کے والد حضرت علی کرم اللہ وجہہ قیامت کے
دن وض کو ٹر کے مالک ہوں گے۔ وہ لوائے الحمد کا پرچم تھاہے ہوئے ہوں
گے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ جنت کی تمام عورتوں کی
سردار ہوں گی۔ ہم انہیں کے وسیلہ سے بخشے جائیں گے۔

# شیعه مصنّفین کی بردیا نت<u>ی</u>

شیعہ مستفین کی عادت ہے کہ وہ اپنے بغض کو چھپا نہیں سکتے۔ وہ اپنی تخریروں میں بددیا نتیاں کرتے رہتے ہیں بلکہ تاریخ اور تذکرہ میں بھی ترامیم کرتے ہیں۔ اس وصیت کے الفاظ میں بھی "کتاب الشدا "کے مصنف نے بزید پلید کے واقعات اور کردار کو حضرت امیرمعاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب کر دیا ہے۔

مامون الرشید نے حضرت امام علی رضا موی رضی الله تعالی عنه سے صلح کا عمد کیا اور حضرت امام بی ہے اس صلح کا عمد کیا اور حضرت امام بی ہے بھی اس صلح کا مد پر و متخط کئے اور اس کاغذ کی بشت پر بھی لکھ دیا کہ میں اس عمد پر قائم ہوں۔ گر شیعوں نے اپنی کتاب " جفر الجامع " میں اس کے بالکل بر عکس لکھا ہے کہ مجھے معنوم نہیں کہ تم میرے ساتھ کیا سلوک کرو گے۔ الله تعالی کا تکم فیصل ہو آ ہے وہ کشائش میرے ساتھ کیا سلوک کرو گے۔ الله تعالی کا تکم فیصل ہو آ ہے وہ کشائش دینے والا ہے۔ پھر بھی میں امیرالمومنین کی اطاعت کر آ ر جوں گا۔ الله تعالی مجھے آفات سے بچائے۔

اس عمد پر جب دو سال گزر گئے تو مامون الرشید پر شقاوت نے نملبہ
کیا دہ اپنے معاہدہ پر نادم ہوا اس کے دل میں کئی نتم کے برے ارادے اٹنے

marfat.com

Marfat.com

گے۔ ایک افطاری کے وقت اس نے حضرت امام رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے دسترخوان پر بلایا 'آپ کے سامنے انگوروں کا ایک خوشہ رکھا جس میں زہر ملایا گیا تھا۔ آپ نے چند دانے کھائے 'گھر چنچ ہی زہر نے اثر کیا اور آپ شہید ہو گئے۔ یہ واقعہ ۹ رمضان المبارک ۲۰۳ ہجری کو رونما ہوا تھا۔ اناللہ وانا الیہ راجعون 'ہم نے یہ واقعہ " مصباح الجفر "کے صفحہ ۱۰ سے ۱۲ سک لیا ہے۔ مولانا روم رایتیہ موت کے فلنفہ پر کتنا مجیب تبصرہ فرماتے ہیں ۔

چول تفنا آید طبیب ابله شود آل دوا در نفع خود گمراه شود

از قفنا سرائتگیمی صفرا شود روغن بادام خنگی می کند

> از بلیلہ قبض شد اطلاق رفت آب آتش را موشد ہم جوتفت

" تضاکے سامنے ہر چیز ہے ہو جاتی ہے۔ طبیب علاج کے وقت بے و تون ہے۔ طبیب علاج کے وقت بے و تون بن جاتا ہے۔ ہر چیز اپنا اثر کھو جیٹھتی ہے اور انسان بے بس ہو کر رہ جاتا ہے۔ "

### حضرت معاویه برانجو تقذیر خداوندی کی زومیں

ان حالات میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عند بھی قضائے عظم کے سامنے بہ بس ہو گئے تھے ورنہ نہ وہ یزید کی جانشینی پر راضی تھے۔ نہ اہل بیت سے انہیں نارانسگی تھی۔ وہ امیر شام تھے' انہوں نے اپنی زندگی میں اسلانی سلطنت کو دور دور تک پھیلا دیا تھا۔ گروہ یزید کے اعمال اور عادات پر قابو نہ پاسکے۔ تقدیر نے ان کی تمام تہ اور سیای بھیرت کو پس بشت وال دیا قابو نہ پاسکے۔ تقدیر نے ان کی تمام تہ اور سیای بھیرت کو پس بشت وال دیا قابو نہ پاسکے۔ تقدیر نے ان کی تمام تہ اور سیای بھیرت کو پس بشت وال دیا قابو نہ پاسکے۔ تقدیر نے ان کی تمام تہ اور سیای بھیرت کو پس بشت وال دیا قابو نہ پاسکے۔ تقدیر نے ان کی تمام تہ اور سیای بھیرت کو پس بشت وال دیا قابو نہ پاسکے۔ انگل میا

ورنہ آپ اہل بیت کا بے بناہ احترام کرتے تھے۔ ان کی یہ نقدیری شکست آگ چل کر اہل بیت کو عظیم درجات چل کر اہل بیت کو عظیم درجات طے۔ امام موی رضا رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ بھی نقدیر کی ایک چال ہے۔ طے۔ امام موی رضا رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ بھی نقدیر کی ایک چال ہے۔ آپ نے مبر فرمایا 'شہادت کا رتبہ پایا۔

# شیعہ مصنّفین کے جھوٹے واقعات

شیعہ حفرات نے اپنی کابوں میں بے شار جھوٹے واقعات بیان کے بیں جن کا کوئی شوت نیس ملا۔ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو حفرت امیر معاویہ بڑو نے زہر دلا دیا۔ حالا نکہ یہ حرکت بزید پلید کی تھی۔ " آریخ خلفاء" میں اس واقعہ کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ جعدہ بنت اشعث نے بزید کے کہنے پر زہر دیا تھا۔ وہ بزید سے نکاح کے لئے بیتاب تھی۔ یکی بات «شمس التواریخ" کے صفحہ ۱۳۳۵ جلد چمارم میں درج ہے کہ آپ کی بیوی جعدہ نے بزید بن معاویہ کے ورغلانے پر حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو زہر دے دیا۔ " صوائق محرقہ " کے مصنف نے بھی زہر خوانی کا واقعہ بزید کی شہ پر بیان کیا ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمتہ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمتہ اللہ علیہ نے شرا شاد تین" میں بھی ایسا ہی لکھا ہے۔

ان معترکتابوں کی تحریروں کے باوجود شیعہ اپی طرف سے تھے بناتے جاتے جیں اور حفرت امیرمعاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام تراشی کرتے جاتے جیں اور جھونی کمانیوں سے اپنی کتابوں کے صفحات سیاہ کرتے جاتے ہیں۔ اس طرح شیعہ مستفین نے حضرت امیرمعاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغض کی دجہ سے آپ کا علیہ بیان کرنے میں بھی رکیک الفاظ بیان کئے ہیں۔ "آریخ خلفاء" کے مستف نے حضرت امیرمعاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک طویل القامت '

سفید رنگ اور خوبصورت انسان لکھا ہے جن کی ہیبت سے آپ کے و شمن کا پنج تھے گر شیعہ مصنفین لکھتے ہیں کہ حضرت معاویہ باتھ کی آنکھیں سبز تھیں 'شکل و راؤنی شکل تو رشنوں کے لئے و راؤنی شکل تو رشنوں کے لئے تھی اشداء و علی الکفار کا مظر تھی۔ اپنوں کے لئے تو آپ رحماء بسیمہ کی تصویر شے۔ اگر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا طیہ ایہا ہو آ جیسا شیعہ بیان کرتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم آپ کو احلم امنی شیعہ بیان کرتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم آپ کو احلم امنی "میری امت کا طیم ترین محض " نہ فرماتے۔

#### غنية الطالبين مس فيانت

کابوں میں خیات اور از خود ترمیم کا سلسہ زمانہ قدیم ہے چل رہا ہے۔ حضرت غوث اعظم سیدنا شخ عبدالقاور جیانی رحمتہ اللہ علیہ کی کاب "غنیم الطالبین" میں یوں تحریف کروی گئی کہ حفیہ کو مرجیہ بنا ویا گیا ہے۔ "تفییر عزیزی" میں بعض غیرمقلدین نے ویکون الرسول علیہ کہ شھیملا کی تفییر کو ہی اڑا ویا ہے۔ جو لوگ خود نور نبوت کے عقیدہ ہے محروم ہیں جنانچہ انہوں نے "تفییر عزیزی" میں ترمیم کردی۔ محرات امام سیوطی ہے حضور التی انہوں نے "تفییر عزیزی" میں ترمیم کردی۔ محرات امام سیوطی ہے منسور التی انہوں نے "تفییر عزیزی" میں شاہ ولی اللہ محدث والوی ربیٹے کا ترجمہ اپناکھوی اپنی "تفییر محمی " میں شاہ ولی اللہ محدث والوی ربیٹے کا ترجمہ اپناکھوں اپنی "تفییر محمی " میں شاہ ولی اللہ محدث والوی ربیٹے کی تبیی خیات کرتا جا تا ہے۔ ظیل احمد البینهوی نے " براہین قاطعہ " میں ایک حدیث کو حضور نبی کریم سلی کرتا جا تا ہے۔ ظیل احمد البینهوی نے " براہین قاطعہ " میں ایک حدیث کو حضور نبی کریم سلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کو دیوار کے چھے کا بھی علم نمیں تھا۔ طالا تکہ اس حدیث پاک پر شخ نے تکھا ہے لا اہل لہ اس کی کوئی بنیادی شیں۔ مولوی حمین علی پاک پر شخ نے تکھا ہے لا اہل لہ اس کی کوئی بنیادی شیں۔ مولوی حمین علی پاک پر شخ نے تکھا ہے لا اہل لہ اس کی کوئی بنیادی شیں۔ مولوی حمین علی پاک پر شخ نے تکھا ہے لا اہل لہ اس کی کوئی بنیادی شیں۔ مولوی حمین علی

وال بچرال نے اپ رسالہ "علم غیب" میں سورہ بن کی نصف آیت اڑا وی ہے وہ لایظہر علی غیبہ احد تو لکمتا ہے گرالا من ارتضی من رسول کو ہمتم کر جاتا ہے۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے علم غیب ہے بغض کا بخض کا بخص کی بخص کا بخص کی بخص کا بخص کی بخص کا بخص کے بخص کا بخص کے بخص کا بخص کا بخص کا بخص کا بخص کے بخص کا بخص کا بخص کے بخص کا بخص کا بخص کا بخص کے بخص کا بخص کا بخص کا بخص کے بخص کا بخص کا بخص کے بخص کا بخص کے بخص کا بخص کے بخص کا بخص کے بخص کے بخص کا بخص کے باتر ہے بے بخص کے بخص کے ب

میں حال وہایوں کے بوے بوے مولویوں کا ہے۔ چھونے چھوئے مولوی تو قرآن پاک کی آیات کریمہ اور احادیث نہوی کو کر کر کر لوگوں کو گراہ کرتے جاتے ہیں۔ وہایوں نے ماکل فقہ کی روٹی مولوی غلام رسول کی کتابوں میں بھی تحریف کرتے ہوئے نماز میں چھاتی پر ہاتھ باندھنا لکھ دیا ہے۔ جب یہ ہوئی چھوٹی کتابوں میں خیانت سے باز نہیں آتے تو ان کے اکابر قرآن و احادیث میں ترمیم کرنے ہے کب شرماتے ہوں گے۔

یہ وہابی اور شیعہ تقامیر' احادیث ان کی شروح میں دیدہ دلیری سے خیانت کرتے چلے جاتے ہیں لدا ہم عام مسلمانوں سے گذارش کرتے ہیں کہ وہ ان بر عقیدہ مونویوں کے تراجم اور مرتبہ کتابول کی تحریروں سے مختاط رہیں۔ یہ لوگ ان رافضی شیعوں سے بھی زیادہ خطرناک ہیں جو صرف تاریخ کے جھوئے واقعات گھڑا کرتے تھے۔ آجکل کے وہابی تو قرآن اور احادیث پر بھی ہاتھ ہار نے سے باز نمیں آتے۔ حافظ محمد لکھوی نے اپنی کتاب ''انواع محمدی' میں حضور سلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کو گاؤں میں جعہ پڑھانے کی خود گھڑی ہوئی حدیث نقل کر دی ہے حالا نکر جس گاؤں میں جعہ پڑھانے کی خود گھڑی ہوئی حدیث نقل کر دی ہے حالا نکر جس گاؤں میں جعہ پڑھانے کی خود گھڑی ہوئی حدیث نقل کر دی ہے حالا نکر جس گاؤں میں جعہ پڑھانے کی خود گھڑی ہوئی حدیث نقل کر دی ہے حالا نکر جس گاؤں میں جعہ پڑھانے کا ذکر کر آ ہے وہاں حضور نبی

شیعہ آریخ نگار تو بے پناہ تھے بیان کرتے جاتے ہیں۔ "شیم التواریخ" میں کئی جمعہ نے واقعات ، یہ کر دیئے ہیں۔ ان ونوں ایک شیعہ اثناعشی مووی ایم طلی کر طائی مولف رسالہ " ایم معاویہ " بے بناہ جمعہ نے اشاعش موادیہ " بے بناہ جمعہ نے اشاعش میں کر الحمد طلی کر طائی مولف رسالہ " ایم معاویہ " بے بناہ جمعہ نے اسم معاویہ " بے بناہ جمعہ نے اسم معاویہ " بے بناہ جمعہ نے اسم معاویہ اسم مع

حوالے درج كرتا جاتا ہے۔ اگر كسى كتاب كا حوالہ دية بھى بيں تو لا نقر بوا الصلوة بيں ہے نمازيوں كى حفاظت كرتے جاتے بيں۔ حضرت اہام احمد بن حجر كى رحمت الله عليہ نے "تطبير البخان" كسى ہے جس ميں حضرت امير معاويہ رضى الله تعالى عنه پر طعن كرنے والوں كى ذير وست گرفت كى ہے يہ لوگ اس كى عبارات ميں بھى خيانت كرتے جاتے ہيں۔ "ماہيہ معاويہ "كا متولف اس كى عبارات ميں بھى خيانت كرتے جاتے ہيں۔ "ماہيہ معاويہ "كا متولف اس كى عبارات كى عبارات كى آگے بيجھے كركے ذہرافشانى كرتا جاتا ہے۔

### <u> صحابہ کام پر کفریہ فتو ہے</u>

ید لوگ اللہ تعالی سے نہیں ڈرتے۔ حضرت ابوسفیان جائج ایمان لاک اور سلمانوں اور سلمانوں میں شامل ہوئے۔ ان کی بیوی ہندہ ایمان لاکمیں اور سلمانوں میں شامل ہوئیں۔ حضرت امیرمعاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سحابہ کرام میں بلند درجہ پر فائز تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے قربی سحابی شے۔ کاتب وجی تھے ' ہادی و ممدی تھے۔ گریہ بدبخت لوگ ان حضرات کی تحفیر کرتے جاتے ہیں۔ ایک ایک محابی کا آہستہ تاہم لے کرعوام کا ایمان جاہ کرتے جاتے ہیں۔ ایک ایک محابی کا آہستہ تاہم لے کرعوام کا ایمان جاہ کرتے جاتے ہیں۔

مورنین مخلف جموٹے واقعات بیان کرتے رہے ہیں۔ صحابہ کرام کے خلاف باتیں کرتے رہے ہیں۔ اور اہل ایمان کو بد کلمن کرتے رہے ہیں۔ صحابہ کرام کے خلاف باتیں کرتے رہے ہیں اور اہل ایمان کو بد کلمن کرتے رہے ہیں۔ صحابہ کرام کے اعمال اور فضائل کلی نمیں قرآن پاک ان کی شمادت دیتا ہے۔ امادیث ان کے ایمان اور فضائل کی گوائی دیتی ہیں۔ گر آج جموٹے افسانہ نگار اور برخود غلط مور خین جموٹی کتابوں سے لوگوں کو گراہ کرتے رہتے ہیں۔

### حضرت امیرمعاویہ دلیجو اور بزید بلید کے افتدار کاموازنہ

منز تا کان الله کان

حضور نی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم پر نہ صرف ایمان لائے بلکہ ساری زندگ حضور صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کی زیر تربیت گزاری ' وہ تمام صحابہ کرام اور اہل بیت سے محبت کرتے تھے۔ انہیں خلافت کے بجائے ابارت اسلامیہ کے فرائض انجام دینے پڑے تو انہوں نے نمایت دیانت اور سای بصیرت سے طالت کو سنبھالا ' اندرونی اور بیرونی انتشار کو دور کیا۔ اسلامی سلطنت کی حدود کو دور دور تک بھیلا دیا۔ گریزید امت رسول اللہ طابیع کا بد ترین انسان تھا۔ اس فرا و دور دور تک جمیلا دیا۔ گریزید امت رسول اللہ طابیع کا بد ترین انسان تھا۔ اس خوشت امیرمعاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کرنا این آپ کو دھوکہ دینا ہے۔ یزید معنوت امیرمعاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو برابھلا کمنا صرف کے مظالم کو سامنے رکھ کر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو برابھلا کمنا صرف شیموں کا ہی وطیرہ ہے۔ اہلنت و جماعت اس کام سے بری الزمہ ہیں۔

ابام ابن حجر کی رحمتہ اللہ علیہ جیسے سی مورخ یزید کو لعنت کرنے کی بجائے اہل بیت کی تعریف و توصیف کرنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ مروان بن حکم اہل بیت پر مظالم و حاتا رہا۔ سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ کو گالیاں دیتا رہا۔ وہ ایک مکروہ اور برعتی و شمن اہل بیت تھا۔ اہام ابن حجر کی رحمتہ اللہ علیہ ایسے بدعتی کو مسلمان ہی تصور نہیں کرتے۔ جب تک عام بدعتی کفر کا ارتکاب نہ کرے وہ لعنت سے پاک رہتا ہے۔

### شيعه حضرات كااعتراض

شیعہ مجتمد اور مناظرین " تطمیرالبنان " کے دوالے سے یہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف استغاثہ کریں گے۔ شیعوں کا یہ اعتراض ججت نہیں ہو سکتا۔ ہم مابقہ صفحات پر لکھ آئے ہیں کہ یہ دونوں صحابی مجتمدین سے غلطی کا Marfat.com

ار تکاب ہو تو خلطی والے کو بھی ایک نواب ملتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی وجہ اللہ تعالی وجہ اللہ تعالی وجہ فراتے ہیں کہ قیامت کے دن ہمارا فیصلہ ہو گاکہ کس کا اجتماد ورست تھا اور کس نے اجتماد میں غلطی کی۔ ہم کہتے ہیں کہ خاطی فی الاجتماد ہمی ماجور من اللہ ہے۔ ۔

شیعہ حفرات کا بیہ اعتراض کہ حفرت علی اور حفرت معاویہ رضی اللہ
تعالیٰ عنما کے ہمراہی ہیشہ آپس میں جنگ و جدال کرتے رہے۔ یہ اعتراض
نمایت ہی بیبودہ ہے۔ معابہ کرام کی باہمی دوستی اور محبت کی گواہی تو قرآن
پاک دیتا ہے۔ احادیث معجد میں صحابہ کرام کے بے پناہ فضا کل پائے جاتے
ہیں۔ ہم سنیوں میں سے کئی ساوات گھرانے و یکھا دیکھی صحابہ کرام کے خلاف
بیں۔ ہم سنیوں میں اور بعض صحابہ کرام کے متعلق یہ کتے رہتے ہیں کہ صحابہ
باتیں کرتے رہتے ہیں اور بعض صحابہ کرام کے متعلق یہ کتے رہتے ہیں کہ صحابہ
کرام میں بغض و عداوت تھی۔ معاذاللہ ثم معاذاللہ 'قرآن پاک انہیں رحساء
کرام میں بغض و عداوت تھی۔ معاذاللہ ثم معاذاللہ 'قرآن پاک انہیں رحساء

#### حضرت عمار بنائحه كاكروار

شیعہ حفرات نے ایک حدیث کی آویل کرتے ہوئے حفرت کار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کا ذکر کیا ہے وہ ایک حدیث رسول ملائیم بیان کرتے ہیں انہ مدعوا هم المی الجنة و هم یدعو نه المی الناریعنی حفرت کار بڑا ان لوگوں کو جنت کی طرف بلاتے ہیں اور یہ لوگ حفرت کار بڑا کو آگ کی دعوت دیتے ہیں۔ شیعہ مصنفین نے اس حدیث پاک کی روشنی میں یہ بتیجہ اخذ کیا ہے کہ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی تھے جو حضرت کمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگ کی دعوت دیتے ہیں۔

ہم نے اس مدیث پاک کو محد ثین اور محققین کے اقوال کی روشنی میں بار بار دیکھا ہے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ اگر صحیح ہوتی تو علائے کرام اس کی آویل کی طرف توجہ دیتے۔ ہم بھی اس خودساختہ حدیث کی آویل نہیں کرت' نہ اے درخور اعتناء جانتے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ نے جنگ جمل میں حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنما کو فرمایا تھا کہ تم میرے ہاتھ پر بیعت کرنے کو تیار ہو۔ ان دونوں نے کہا ہم اس شرط پر بیعت کرنے کو تیار ہو۔ ان دونوں نے کہا ہم اس شرط پر بیعت کریں گے کہ آپ حضرت عثمان جائے کے خون کا قصاص لیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہا ہم اس خون عثمان خون عثمان نہیں ہے۔

عبدالرزاق نے روایت کی ہے کہ حضرت زبیر رمنی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جنگ اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جنگ جمل اور دو سرے فتوں میں صحابہ کرام کی ایک کثیر تعداد جنگ تھی۔ ان میں سے بعض صحابہ ایسے بھی تھے جو جنگ بدر اور جنگ احد میں شرکت کر بچکے تھے۔ ہرایک نے اپنے اپنے اجتماد سے دونوں طرفوں میں حصہ لیا اور خون بمایا تھا۔

فقیر راقم الحروف ( مولاتا نی بخش طوائی ) عرض کرتا ہے کہ جنگ جمل میں حفرت طلحہ ' حفرت زبیر' ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ اور دو سرے کی جلیل القدر صحابہ موجود تھے۔ ان کے حق میں قرآن پاک میں بنت کی خوشخبریاں موجود ہیں۔ ہم شیعوں سے سوال کرتے ہیں کہ جنیں اللہ اپنے کلام میں اور اس کا رسول اپنے خطابات میں جنتی قرار دیں تم کس بنیاد پر ان کا مول اپنے خطابات میں جنتی قرار دیں تم کس بنیاد پر ان کے خلاف بدزبانی کرتے ہو۔ کیا ہے ایمان کی دلیل ہے کہ خدا اور رسول جنیں جنتی سی تم ان کے خلاف بدزبانی کرتے ہو۔ کیا ہے ایمان کی دلیل ہے کہ خدا اور رسول جنیں جنتی سی تم ان کے خلاف بدزبانی کرتے بھرد۔ کیا کوئی مسلمان ایسا کر سکتا ہے۔ تم دا ور و ضعی حدیثیں پڑھ پڑھ کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہو۔

ابی ماتم جیسے مختمین نے اس میں کے ضعف قرار دیا ہے۔ مُرزتم اس Mraffat.com

حدیث کو لے کر صحابہ کرام کو سب و شنم کر رہے ہو۔ صحابہ کرام کی دونوں ہماعتیں کا جنگ و قبال اجتمادی تھا' اگرچہ ایک جماعت نے اجتماد میں غلطی کی' خطا کی مگر مجتمد کی غلطی ورخور اعتراض نہیں ہوتی۔ پھر جس حدیث ہے تم استدلال کرتے ہو اس کا کوئی سرویاؤں ہی نہیں ہے۔

محدثین لکھتے ہیں کہ ان جنگوں میں صحابہ کرام کے دونوں گروہ شریک سے ، دونوں حق بر اجتماد کرتے ہوئے قل و جدال میں شریک سے ۔ ایک گروہ قصاص خون عثان بڑی کا مطالبہ کر رہا تھا' دو سرا ایسے حملوں کو روئے کے لئے میدان میں نکلا تھا۔ یہ دونوں گروہ اپنی ذاتی خواہش یا اقتدار کے لئے تیج آزما میں نکلا تھا۔ یہ دونوں گروہ اپنی ذاتی خواہش یا اقتدار کے لئے تیج آزما نمیں سے ۔ محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے بر سرپیکار سے ۔ یہ نظریہ تمام المسنت کا ہے حضرت امیرمعاویہ بڑی کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے بادی قرار ، یا ممدی کما اور پھر برکت کے لئے وعا فرمائی ۔ اگر ایسانہ ہو آئو حضرت عی کرم اللہ تعالیٰ وجہ یہ فرماتے ....

حضرت على رضى الله تعالى عند نے جنگ جمل كے ون اعلان كيا ميدان جنگ بيات جمائ جانے والوں كا تعاقب نه كيا جائے۔ زخيوں پر حمله نه كيا جائے۔ ان سب كو امن ميں جائے۔ ان سب كو امن ميں ليا جائے۔ ان سب كو امن ميں ليا جائے۔ او اپنے گھروں كے دروازے بند كر ديں تو ان پر ہتھيار نه انعائے بائم ۔ او تمهارے سامنے ہتھيار لے كر آئے حمله كرے اس پر ضرور جو الى حمله كرے اس پر ضرور جو الى حملہ كرے اس پر ضرور جو الى حملہ كرے دركويہ سب مسلمان جيں ان كا مال مال غنيمت نه بنايا جائے۔ لى عورت يا مرد كسى مسلمان كو غلام نه بنايا جائے۔

میری امت کے کسی ذخی پر حملہ نہ کرنا' نہ اسے قل کرنا' ان کے قیدیوں سے دو سرے قیدیوں کے میری امت نہ بنانا۔ اس دو سرے قیدیوں کی طرح سلوک نہ کرنا۔ ان کے مال کو مال غنیمت نہ بنانا۔ اس حدیث پاک کے یہ الفاظ ہیں :

احرجابن شيبة و سعيدابن منصور والبهقى ان عليا كرم الله وجهه قال لا صحابه يوم الجمل لا تنبعوا مدبراً ولا تجهزوا على جريح ومن القى سلاحه فهوا من وفى روية انه امير معاويه ينادى لا ينبع مدبراً ولا يدقف على جريح ولا يطلق اسيرو من اغلق باباً امن و من القى سلاحه فهو امن وفى اخرى ولا يقتل مقبلاً الا ان فمال ولم يمكن دفعه الا يقتله ولا مدبراً وليستجل فرج ولال يفتح بان ولا يستجل قال واخرج ابن منيع والحرث ابن ابى السامته والبزاز والحاكم عن ابى عمر رضى الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه و آله وسد هن تدى حكم الله فيمن بقى من هذه الامة قلمت الله و رسوله اعده قال لا يجهز على جريحها ولا يقتل اسيرها ولا يطلبها ربها ولا يكته وبها

ابن شعبہ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی ایک روایت نقل کی ہے کہ آپ سے لو وں نے حضرت امیرمعاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق سوال کیا۔ آپ نے بچھاکیا وہ مشرک ہے ؟ لوگوں نے کما کہ مدت ہوئی وہ شرک کی دنیا سے باہر نکل آیا ہے۔ آپ نے بھر یو چھاکیا وہ منافق ہے ؟ لوگوں نے کما اس میں منافق ہے ؟ لوگوں نے کما اس میں منافق ہے کہ ایک علامت بھی نہیں پائی جاتی۔ لوگوں نے عرض کی حضور بھر میں منافقین کی ایک علامت بھی نہیں پائی جاتی۔ لوگوں نے عرض کی حضور بھر میں بتائیں وہ کون ہے ؟ آپ نے فرمایا وہ ہمارا بھائی ہے۔ باں اس نے ہمار نظاف بغاوت کی ہے ' ہمیار اٹھائے ہیں۔

ہم شیعوں سے بوچھے ہیں کہ کیا ان کے فیطے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیطوں سے زیادہ قابل اعتاد ہیں۔ یہ حضرت علی کرم اللہ وجد کے اتوال کے سامنے اپنی بدزبانی کو فروغ دیتے جاتے ہیں۔ وہ ایک بادی کو شرک کتے ہیں۔ وہ ایک ممدی کو برا کہتے ہیں۔ بلکہ بعض بدزبان تو آپ کو مشرک منافق اور ملعون تک کمہ جاتے ہیں۔ ان کی کتابوں میں ایسی شرمناک عبار تی موجود ہیں۔ کیا حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ کسی مشرک منافق کو اپنا بھائی کمہ علی تھے۔ مشرکوں کو تو ہر جگہ قتل کرنے کا تھم ہے۔ گر آپ نے اپنی فلافت علی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیرشام بنائے رکھا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ایک اور جگہ فرمایا " عنقریب مسلمانوں کی وہ جماعتیں حق کے لئے بنگ کریں گی۔"

#### خارجی کون لوگ تھے ؟

حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کا لشکر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ اتعالیٰ منہ کے لشکریوں سے نبرہ آزا تھا۔ ایک ایبا طبقہ اٹھا جو حضرت علی کرم اللہ وجہ کے لشکر سے ملیحدہ ہو کر لشکرگاہ سے نکل گیا۔ یہ لوگ خارتی کملاتے ہیں۔ ان او وال نے آپ کے خلاف خروج کیا تو " خوارج "کا لقب پایا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے لشکر سے خارج ہونے والے افراد کی تعداد بارہ بزار تھی۔ یہ کرم اللہ وجہ کے لشکر سے خارج ہونے والے افراد کی تعداد بارہ بزار تھی۔ یہ وگ اشکرگاہ سے نکل کر قصب حرورا میں آکر مقیم ہو گئ 'انہوں نے اشعث بن ربعی کو اپنا امام اور امیر بنا لیا۔ ان لوگوں کو " حروریہ "کے نام سے بھی پارا جاتا تھا۔ یہ لوگ مختلف عقائد کے پیرد کار بن گئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجن جاتا تھا۔ یہ لوگ مختلف عقائد کے پیرد کار بن گئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجن سے مداوت رکھنے گئے۔ وہ بیعت اور خلافت کو کوئی اہمیت نمیں دیتے شے۔ اس طرن اسلام کی بنیادی سیاس اصولوں کے خلاف تھے۔ وہ حضرت عمرو ابن

العاص رضی الله تعالی عنه کو اپنا برترین و شمن خیال کرتے ہے۔ وہ کہتے ہے که ان کی ایک لغزش پر ہزاروں مسلمانوں کا خون ہو گیا تھا۔ وہ حضرت عمر ابن العاص رضی الله تعالی عنه کو جنگ صفین کا ذمه ذار گردانے ہے اور ان کو حاکم بنانا یا منصف مقرد کرنا گناہ کبیرہ کہتے ہے۔

## صلح کی ایک تدبیر

مسلمانوں کے درمیان صلح کے لئے ایک تجویزیہ آئی کہ ان اختلافات
کو مٹانے کے لئے چند افراد کو تھم تسلیم کر لیا جائے آکہ وہ مسلمانوں کی صلح
کرانے میں کوئی فیصلہ کر سکیں۔ چنانچہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے حضرت
موی اشعری رمنی اللہ تعالی عنہ کو اپنا نمائندہ مقرر کیا اور حضرت معاویہ رمنی
اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمرو ابن العاص رمنی اللہ تعالی عنہ کو اپنا نمائندہ بنایا۔
دونوں حضرات نے ایک صلح نامہ تیار کیا گر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے لشکر کا
ایک حصہ اس صلح نامہ کے خلاف احتجاجا میں جدا ہو گیا۔ آپ کے لشکر سے خارج
ہونے دالوں کو " خارجی " کما جانے لگا۔ یہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی جماعت
ہونے دالوں کو " خارجی " کما جانے لگا۔ یہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی جماعت

#### <u>خارجیوں کی حرکات</u>

حضرت علی کرم اللہ وجہ کوفہ کی جامع مجد میں خطبہ وے رہے تھے کہ خارجیوں نے شور مجانا شروع کر دیا اور کھنے لگے کہ تم نے منصب خلافت کے ہوتے ہوئے بردلانہ کردار اواکیا ہے اور گھبرا کر تھم مقرر کر کے اپنے فیصلہ کی بجائے انہیں اختیار دے دیا۔ اس طرح تم نے دین کو ذلیل و خوار کر دیا۔ کی بجائے انہیں اختیار دے دیا۔ اس طرح تم نے دین کو ذلیل و خوار کر دیا۔ خارجیوں کی اس حرکت پر شیعان علی نے احتجاج کیا اور اعلان کیا اگر چہ ہم پہلے خارجیوں کی اس حرکت پر شیعان علی نے احتجاج کیا اور اعلان کیا اگر چہ ہم پہلے سے ہی حضرت علی کرم اللہ وجہ کی بعت کر بھی جی سے ہی حضرت علی کرم اللہ وجہ کی بعت کر بھی جی سے ہی حضرت علی کرم اللہ وجہ کی بعت کر بھی جی سے ہی حضرت علی کرم اللہ وجہ کی بعت کر بھی ہیں گھر آج ہم تجدید بیعت

کریں گے اور اعلان کیا کہ آپ کا وشمن ہمارا وشمن ہوگا۔ آپ کا دوست ہمارا دوست ہو گا۔ قب کا دوست ہمارا دوست ہو گا۔ خارجیوں نے کہا ہم علی اور معاویہ ( رضی اللہ تعالی عنما ) کے دوستوں اور ساتھیوں کو مسترد کرتے ہیں۔ یہ لوگ اسلام سے دور ہیں۔ اس طرح خارجیوں نے نہ صرف حضرت علی کرم اللہ وجہ کے دوستوں بلکہ تمام جلیل القدر صحابہ کرام سے بھی علیحدگی افتیار کرلی۔

ہم (راقم الحروف مولانا محر نی بخش طوائی ریلی اکتے ہیں کہ خارجیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ مسلمان امام کی بیعت کرنے والا کافر ہے۔ وہ اپ علاوہ تمام مسلمانوں کو کافر کتے ہیں۔ اس موقعہ پر مسلمانوں میں تمین نظریے (تمین جماعتیں) سامنے آئے۔ ایک شیعان علی وسرے خارتی تمیرے المسنت والجماعت۔ خارجی کنے گئے کل تک ہم عمرو بن العاص خاتھ ہے اور ب تتے آج آپ بس کو منعف قرار محتے آج آپ بس کو منعف قرار ور رہے ہیں وہ تو ظالم ہے۔ پھر معزت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق کنے گئے کہ اس نے ایک ظالم عامل کو منعف مان کر فلافت کی توہین کی ہے حالا تکہ اللہ تعالی ایسے فلالموں کے خلاف جنگ کرنے کا تھم دیتا ہے کیاں تک کہ وہ اپ نظریے سے باز آ جا کیں۔ گر معزت معاویہ اور معزت علی رضی کہ دیا ہے باز آ جا کیں۔ گر معزت معاویہ اور معزت علی رضی کہ دیا ہے باز آ جا کیں۔ گر معزت معاویہ اور معزت علی رضی کہ دیا گئے ہیں اور ظالموں سے عمد و بیان کر دے ہیں۔

## کیا حضرت امیرمعاویہ دیا ہے کے ساتھی خارجی تھے؟

بعض شیعہ تاریخ نگاروں نے حضرت معاویہ 'حضرت عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنما اور ان کے ساتھیوں کو خارجی قرار دیا ہے۔ یہ بات خلاف حقیقت ہے۔ یہ لوگ اتنا بروا جھوٹ بولتے ہیں اور پھرلوگوں کو دھوکہ دینے کے Same That.COM

لئے ابن اثیر' برابع والنہایہ اور سمس التواریخ کے حوالے دیتے جاتے ہیں۔
عالا نکہ ان کتابوں میں واضح طور پر لکھا گیا ہے کہ شیعہ اور خارتی دونوں حضرت
امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے وشمن شے۔ ان کے ساتھیوں کے بھی دشمن شے۔ یہ نہ صرف حضرت علی کرم اللہ وجہ کے لئکر سے خارج ہوئے شے بلکہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وشمنی میں بھی آگے آگے تھے۔ علمائے المستنت کے زویک جس طرح حضرت علی کرم اللہ وجہ سے وشمنی مول لے کر المستنت کے زویک جس طرح حضرت علی کرم اللہ وجہ سے وشمنی مول لے کر آپ کے لئکر سے نکل کر خارجی ہے' ای طرح حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے وشمنی لے کر ان سے بھی خارج ہو گئے تھے۔ یہ نہ صرف ان دونوں عنہ سے وشمنی لے کر ان سے بھی خارج ہو گئے تھے۔ یہ نہ مرف ان دونوں حضرات کے لئکروں سے فارج ہوئے تھے بلکہ دین اسلام سے بھی خارج ہو گئے تھے۔

آگے چل کر شعان علی کا ایک برا گروہ بزید اور ابن زیاد کا پیرو کار بن کر قاتلان حسین جالا میں آگڑا ہوا۔ ہم نے اس مسئلہ کو تفصیلی طور پر "تفیر نبوی" کی جلد مشم میں لکھا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ان دونوں فرقوں کی نثاندہی کرتی ہے۔ آپ طابیم نے حضرت علی کرم اللہ وجد کو فرایا تمہاری وجہ سے مسلمانوں کے دو فرقے گراہ ہو جائیں گے۔ ایک تمہاری محبت میں غلو کر کے (شیعہ) اور دو سرے تمہاری دشنی (فارجی) میں ممراہ ہوں گے۔

ہو گئے کہ انہوں نے مسلمانوں کے درمیان جنگ بند کرنے کے لئے عمرو ابن العاص رضی الله تعالی عنه کو مصالحت کننده مقرر کیا۔ شیعہ کہتے ہیں کہ خلافت على تونص قرآنى سے ثابت ہے اور حضور نبى كريم صلى الله عليه و آله وسلم نے آپ کی خلافت کی وصیت فرمائی تھی کہ میرے بعد حضرت علی جاد میرے جانشین ہوں گے اور " موصی لہ" " ہول گے۔ شیعوں کی بیات جمون پر بنی ہے۔ اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم حضرت علی کرم اللہ وجہ کو اپنا جائشین مقرر کرتے اور وصیت فرماتے تو اپنے جلیل القدر محابہ کسی وو سرے کی غلافت پر مجمی خاموش نه رہتے احتجاج کرتے امزاحت کرتے۔ محابہ کرام تو نی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی ایک ایک سنت اور ایک ایک عمل پر کٹ مرتے تھے۔ چہ جائیکہ آپ کی ومیت کو پامال کیا جارہا ہو تو لا کھوں محابہ کرام خاموش بیضے رہے۔ شیعوں کی بیہ بات من محرت ہے۔ اگر حضرت علی کرم اللہ وجهه کی خلافت منصوص ہوتی تو کوئی محالی دو سرے کو خلافت کی بیعت کینے پر خاموش نہ رہتا۔ بیہ محابہ کرام پر الزام ہے 'برگمانی ہے اور تاریخی غلط بیاتی ہے کہ حضور نی کریم ملی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کی خلافت کی وصیت فرمائی تھی۔

دو سروں کی خلافت اور ومیت پر خاموش رہے۔ شیرخدانے اپنے حق پر احتجاج نه کیا' آواز نه انمائی' مطالبه نه کیا' ہم کتے ہیں که حضرت علی کرم اللہ وجه کا سکوت ' خاموشی اور وو سرے خلفائے رسول کی اتباع کرنا درامل ان کے ایمان اور راسی کی علامت ہے۔ ہم شیعوں سے پوچھتے ہیں کہ حضرت عثان رضی اللہ تعالی عنہ کے قل کے بعد آپ نے ظلافت کی ذمہ داری قبول کی اور جب اقتدار میں آئے تو ظافت کے سارے کام کرتے رہے۔ جو ان کے ظاف آواز انھا آ اسے دیا دیتے۔ بقول شیعوں کے جب حضرت امیرمعاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت کا اعلان کیا تو آپ نے لفکر کشی سے اجتناب نہ کیا۔ جنگ و جدال ہر آمادہ ہو محے۔ اگر تینوں محابہ کرام نے بھی آپ کی خلافت کو چھینا تھا تو اس پر تس طرح جیب سادھے رہے۔ حضرت امیرمعاویہ رمنی اللہ تعالی عنہ کے مقابلہ میں مغلوبیت کیوں سامنے نہ آئی اور خلافت کے استحکام کے لئے خونریزی بھی کی۔ کیا خلفائے ملاشہ کی موجودگی میں آب ایبانسیں کر سکتے تھے۔ جبکہ بقول شیعہ تاریخ نگاروں کے ظلافت ان کا حق تھا۔ جب ان کا حق ظلافت آیا تو آپ نے کسی کی پرواہ نہ کی افکر کشی کی جنگیں کیں۔ بعض شیعہ کہتے ہیں کہ آپ نے خلافت امحاب ملانہ کے دوران تقیہ کر لیا تھا۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ حضرت امیرمعاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ میں آپ نے کیوں تقیہ سے کام نہ لیا۔ پھر معترت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کے سامنے کیوں تقیہ نہ کیا ا بى اور ابل خانه كى جان عزيزنه بيجائى اين ابل و عيال كو قريان كرويا-

ہم کہتے ہیں کہ حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنما دونوں نے اصحاب علاقہ کی خلافت کو تسلیم کیا' برحق جانا تھا' یہ کوئی کمزوری یا تقید کی بات نہ تھی۔ حضرت علی برم اللہ وجہہ تو ان تمام حضرات کے مشیر تھے اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تو ان کے دور خلافت میں امیر شام و عراق اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تو ان کے دور خلافت میں امیر شام و عراق

رے تھے۔

#### حضرت امیرمعاوید برافید حضور مافیدم کی وصیت کی روشنی میں

سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنمانے فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی
اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاویہ عالی کو فرمایا اگر اللہ تعالی نے تہیں یہ
قیص بہنا دی تو تم کیا کرو گے 'اس موقعہ پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ
وسلم کی زوجہ محترمہ ام جبیب رضی اللہ تعالیٰ عنما بھی موجود تھیں۔ آپ نے
حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بوچھا کیا میرا بھائی آپ کا
ظیفہ ہو گا؟ آپ نے فرمایا ہاں! یہ ظافت پائے گا گر اسے بوے ہنگاموں اور
جنگ و جدال کا سامنا کرنا یزے گا۔

#### حضرت امیرمعاویہ دلائھ کے فضائل پر ایک نظر

حضور نبی کریم ملی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آئے کا کہ تم میری امت کے نیک تم میری امت کے نیک لوگوں کی عزت کرنا ان کے کام کرنا اور ان کے اعمال کو قبول کرنا۔ اگر کسی فرد سے نلطی ہو جائے تو اسے معاف کر دینا۔ حضرت معاویہ رمنی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی اس بات سے نیتین ہو گیا کہ ایک دن مجھے یہ اعزاز ملے گا۔

حضرت امام حسین رمنی اللہ تعالی عند اپنے والد کرم حضرت علی کرم اللہ تعالی وجد کی ایک روایت بیان فرماتے ہیں کہ جب تک معاویہ رمنی اللہ تعالی عند امارت عاصل نہ کرلیں یہ دن رات قائم رہیں گے۔ یعنی قیامت بھی نہیں آسکے گی۔ مسلمہ بن مخلد کہتے ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کو فرماتے ہوئے ساکہ اے اللہ! معاویہ کو اپنی کتاب کا علم عطا فرما مسلم کو فرماتے ہوئے ساکہ اے اللہ! معاویہ کو اپنی کتاب کا علم عطا فرما مسلم کو فرماتے ہوئے ساکہ اے ایک اللہ اسلم کو اپنی کتاب کا علم عطا فرما مسلم کو اپنی کتاب کا علم عطا فرما مسلم کو اپنی کتاب کا علم عطا فرما کے اسلم کو فرماتے ہوئے ساکہ اسلام کو اپنی کتاب کا علم عطا فرما کی سلم کو فرماتے ہوئے ساکہ اسلام کا ساکھ کا مطافقہ کے ساکھ کے ساکھ کا مطافقہ کے ساکھ کے ساک

رے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امیرمعاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حضرت امیرمعاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی امارت کو تشکیم کر کے امت کو اختلاف سے بچالیا تھا اور خون خرابے سے محفوظ کرلیا تھا۔

حضرت فیخ عبدالقادر جیانی رحمته الله علیه ای کتاب " علیه الطالبین" می لکھتے ہیں کہ حضرت علی کرم الله وجه کی وفات کے بعد حضرت امیر معاویه رضی الله تعالی عنه کو خلافت ملی ۔ جے بعد میں امارت کا نام دیا گیا۔ حضرت حسن رضی الله تعالی عنه نے جب مصالحت کے بعد حضرت امیر معاویه رضی الله تعالی عنه کی خلافت کو تنظیم کر لیا تو اس سال مسلمانوں نے "سال جماعة" کا نام دیا۔ یہ مسلمانوں کے باہمی انتشار کے بعد سال اتحاد یا سال اتفاق تحا۔ باہمی خالفت دور ہو گئی۔ حضرت امیر معاویه رضی الله تعالی عنه کی اطاعت کو تنظیم کر لیا گیا۔

حعرت عروہ بن رویم رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کی ہے کہ ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف فرما تھے کہ ایک اعرابی (جنگلی عرب) آیا اور نمایت گتافانہ انداز میں کنے لگا آپ نبی بیں آؤ میرے ساتھ کشتی لاو' میں دیکھوں گا کہ آپ کتنے طاقتور ہو۔ حضرت امیرمعاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس مجلس میں بیٹھے تھے' اٹھے اور اعرابی کو کما آؤ' میں تم سے کشتی لڑتا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے فرمایا معاویہ غالب تمیں آئے گا۔ حضرت امیرمعاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے واقعی اس اعرابی کو چاروں شانے چت کر دیا امیرمعاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے واقعی اس اعرابی کو چاروں شانے چت کر دیا اور وہ فکست کھاکر مسلمان ہو گیا۔

حضرت عروہ رمنی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ صفین کے موقعہ پر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو یہ حدیث پاک سنائی تو آپ نے فرمایا مجھے یہ بات پہلے سنا marfat.com

دیت تو میں معاویہ سے بھی جنگ نہ کرتا۔ بعض مؤرضین نے لکھا ہے کہ حضرت امیرمعاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو الی اعادیث نے ظافت اور امارت کے فرائض سرانجام دینے پر آمادہ کیا تھا اور وہ اپنا قدم آگے بدھاتے گئے۔ وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے اوے آگرچہ ان کی یہ اوائی اجتمادی غلطی تھی گر انہیں اپنی امارت و خلافت کے استحقاق پر پورا بورا اعماد تھا۔

حفرت امیرمعاوید رضی اللہ تعالی عنہ مجتد ہے 'انہوں نے اجتماد کیا ' آج امت رسول طابع کو ان کے اس اجتماد پر طعن و تشنیع کرنے کے بجائے تسلیم کرنا چاہئے کیونکہ کوئی سلیم القلب مسلمان اجتمادی غلطی پر لعن طعن نہیں کرتا۔ بال ایسے صحابہ کرام جو خود درجہ اجتماد کے مالک تھے انہوں نے آپ کے اجتماد کو تسلیم نہیں کیا تو ان کا حق تما گر ہمارے لئے یہ بات ذیب نہیں دی کہ ہم ایک اصحابی کے اجتماد سے اختماد کے بیات ذیب نہیں دی

حضرت شاہ ولی اللہ محدف وہلوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس مقام پر مجسل ایک باریک کلتہ سامنے رکھے ' اکثر پڑھے لکھے لوگ بھی اس مقام پر مجسل جاتے ہیں اور صراط مستقیم ہے ہٹ جاتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی ظافت کا استحقاق حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دے ویا تھا اور حضرت امیر معاویہ عالیہ ظیمت السلیمین قرار پائے تھے۔ آج شیعہ حضرات حمد کی آگ میں جل رہے ہیں۔ گر حضرت نے بہت بوے فتنے کو فرو کیا' مسلمانوں کے خون فراب ہے وستمرداری کی۔ آپ نے ملل باالحدیث کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی غیب کی فروں کو سامنے رکھا۔ اپنے بارے میں بھی۔ مطور نبی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی غیب کی فروں کو سامنے رکھا۔ اپنے بارے میں بھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے فرمایا میرا بیٹا سید ہے اور وہ سلمانوں کی دو بوی جماعتوں میں اختیاف مسلمانوں کی دو بوی جماعتوں میں اختیاف مسلمانوں کے درمیان صلح کرائے گا۔ مسلمانوں کی دو بوی جماعتوں میں اختیاف

دور کرے گا۔ حدیث پاک میں حضور نی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے دونوں جماعتوں کو مسلمان کما ہے۔ ان میں سے کوئی طبقہ بھی دائرہ اسلام سے فارج نہیں تھا۔ جنگ جمل میں شرکت کرنے والے تمام حضرات معذور تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنما حضرت طی، حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنما حضرت علی جنم میں ان رضی اللہ تعالی عنما اور ان کے تمام ساتھی قطعی جنتی ہیں۔ جنگ جمل میں ان کی شرکت اجتمادی اقدام تھا۔ حضرت معاویہ جاتھ اور ان کے متبعین تمام کی شرکت اجتمادی اقدام تھا۔ حضرت معاویہ جاتھ اور ان کے متبعین تمام کی شرکت اجتمادی اقدام تھا۔ حضرت معاویہ جاتھ اور ان کے متبعین تمام کی شرکت اجتمادی اقدام تھا۔ حضرت معاویہ جاتھ اور ان کے متبعین تمام کے تمام معذور ہیں۔

## خلفائے راشدین قرآن و احادیث کی روشنی میں

الله تعالى نے محاب رسول المنظم کے متعلق قرآن پاک میں فرایا والف بین قلوبهم لوالفت مافی الارض جمیعاً ماالفت بین قلوبهم ولکن الله الف بینهم (سورة انغال باره وجم) " الله تعالی نے ان کے دلول میں الفت ذال دی تھی۔ اگر حضور طابط ونیا کے خزانے اور اموال خرج کر دیے تو الفت دل دی تحت دل لوگوں کے دلوں کو الفت اور مجت سے یجانہ کر کے گرانتہ تعالی سنے ان کے دلوں کو الفت سے بحرویا۔"

" تحفة الخلفاء " كے صفحہ ٢١ من فاضل مصنف لكھتے ہيں اس تيت كريمہ سے معلوم ہوتا ہے كہ تمام صحابہ كرام الفت ميں سرشار تھے۔ آئ جو لوگ يہ كہتے ہيں كہ ان ميں باہمی عداوت تقی اور بعض كزور صحابہ كرام تقیہ كرتے تھے نعوذ باللہ الیے لوگ شيطانی وسوسہ كا شكار ہيں اور غلطی پر ہیں۔

حضرت مجدد الف ٹانی رحمتہ اللہ علیہ نے اپنے کمتوبات ( مَعَوب ۲۳ ) میں لکھتے ہیں کہ یمودیوں کی عادت تھی کہ تورایت میں حضور نی کہ یمودیوں کی عادت تھی کہ تورایت میں حضور نی کھیے ملی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے جو اوصاف تھے انہیں عام نوگوں سے چھپائیا کرتے ملی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے جو اوصاف تھے انہیں عام نوگوں سے چھپائیا کرتے ملی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے جو اوصاف تھے انہیں عام نوگوں سے چھپائیا کرتے

تے اور بعض برباطن یہودی دجال کے اوصاف کو حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم سے متعف کر کے یہودیوں میں نفرت پھیلاتے تھے ' یہی وجہ اللہ علیہ و آلہ وسلم سے متعف کر کے یہودیوں میں نفرت پھیلاتے تھے ' یہی وجہ ہے کہ یہودی ملعون اور ابری لعنتی قرار دیئے مجھے ہیں۔

ایے ہی شیعہ فرقے کے بریاطن لوگ محابہ کرام کے اوساف و عام شیعوں کمالات کو بیان کرنے سے اجتناب کرتے ہیں اور ایسے اوساف کو عام شیعوں سے چھپاتے رہتے ہیں اور اپنی تحریوں اور تقریروں میں سحابہ کرام کے ظاف برزبانی کرتے رہتے ہیں اور ان کے کمالات منافقین کے ساتھ طاکر پیش کرتے ہیں۔ یہ ہمارے زمانے کے یہودی قلم کار ہیں۔ قرآن پاک تو تمام سحابہ کرام کو جنتی قرار دیتا ہے اور ان سے جنت کا وعدہ کرتا ہے، وعداللہ الحنی کرتا ہے۔ آپ غور کریں کہ جو صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کی قیاوت میں آپ نیر، جنگ حنین، جنگ تبوک میں شریک ہوئے تھے انہیں تو جنت کی جارے ہیں منافق اور غامب کہ بشارت بھی مل گئی تھی، آج یہ شیعہ کس منہ سے انہیں منافق اور غامب کہ رہے ہیں۔

#### صحابی رسول مان پیلم کی لغزش

حفرت ابو ہریرہ رمنی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نی کریم سلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے قرایا قال یکون لاصحابی زلة یغفراللہ لهم سیاتی قوم بعدهم یکنم اللہ علی مناخرهم فی النار آگر میرے کی صابی سے نغزش ہوتی ہے تو اللہ تعالی اسے معاف فرمائے گا اور ایک قوم آئے گی اللہ تعالی انہیں دوزخ میں ڈالے گا اور وہ منہ کے بل جنم میں ڈالے جائیں گی اللہ تعالی انہیں دوزخ میں ڈالے گا اور وہ منہ کے بل جنم میں ڈالے جائیں گی اللہ تعالی المنیت کا عقیدہ ہے کہ کی صحابی کی نغزش کو نغزش نہ کما جائے آگر سے بغزش ہو بھی گئی تو اللہ تعالی اسے معاف فرمائے گا۔ نغزش وراصل گناہ نمیں یہ نغزش ہو بھی گئی تو اللہ تعالی اسے معاف فرمائے گا۔ نغزش وراصل گناہ نمیں میں اللہ تعالی اسے معاف فرمائے گا۔ نغزش وراصل گناہ نمیں میں اللہ تعالی اسے معاف فرمائے گا۔ نغزش وراصل گناہ نمیں میں اللہ تعالی اسے معاف فرمائے گا۔ نغزش وراصل گناہ نمیں میں اللہ تعالی اسے معاف فرمائے گا۔ نغزش وراصل گناہ نمیں میں اللہ تعالی اسے معاف فرمائے گا۔ نغزش وراصل گناہ نمیں میں اللہ تعالی اسے معاف فرمائے گا۔ نغزش وراصل گناہ نمیں میں تو اللہ تعالی اسے معاف فرمائے گا۔ نغزش وراصل گناہ نمیں میں تو اللہ تعالی اسے معاف فرمائے گا۔ نغزش وراصل گناہ نہیں میں تو اللہ تعالی اسے معاف فرمائے گا۔ نغزش وراصل گناہ نمیں میں تو اللہ تعالی اسے معاف فرمائے گا۔ نغزش وراصل گناہ نمیں میں تو اللہ تعالی اسے معاف فرمائے گا۔ نغزش وراصل گناہ نمیں تو اللہ تعالی اسے معاف فرمائے گا۔ نغزش وراصل گناہ نمیں تو اللہ تعالی اسے معاف فرمائے گا۔ نغزش وراصل گناہ نمیں تو اللہ تعالی اللہ تو اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی تعا

بلکہ " ترک اولی " ہے جیسے کوئی لغزش ہوئی ہی نہیں۔ ایسی لغزشیں ہمی ہماری نیکیوں سے اعلیٰ ہیں۔ محابہ کرام معمولی ہی لغزش کو بھی گناہ سیجھتے تھے۔ مالا تک یہ گناہ نہیں تھے بلکہ یہ محابہ کی پاکیزہ خیالی کا احساس تھا۔ تمام کے تمام محابہ کرام نیک اطوار تھے 'عادل تھے ' مجتد تھے۔ ایسے محابہ کو عام لوگوں کی طرح قیاس نہیں کرنا چاہئے۔ باوجود بکہ جس محابی سے کوئی اجتمادی غلطی ہوئی بھی ہو تو اسے غلطی نہیں کہیں ہوگا۔ تو اسے غلطی نہیں کہیں ہوگا۔

حضرت امیر معاویہ رمنی اللہ تعالی عند نے کمکی اور سیای حالات کے پیش نظر اپ بیٹے بزید کو خلیفہ نامزد کر دیا تھا۔ یہ محبت پری کا تقاضا تھا۔ یہ کمی حالات کا تقاضا تھا۔ حالا تکہ حضرت معاویہ رمنی اللہ تعالی عند جائے تھے کہ اس کی اخلاقی حالت معیاری نہیں ہے۔ آب اس کے مستقبل کا اندازہ نہ کر کے اس کی اخلاقی حالت معیاری نہیں ہے۔ آب اس کے مستقبل کا اندازہ نہ کر کے اس کی بد فطرتی کو معلوم نہ کر سکے۔ یہ ایک لغزش تھی جو حضرت امیر معاویہ رمنی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی گریہ لغزش اجتمادی تھی جے " خلاف اولی "کما حالے گا۔

ہم یہاں افرش یا بے افتیاری کا ایک واقعہ درج کرتے ہیں جے استاد ابواسحاق اسفرائی نے "مشد الحسین" میں اکھا ہے۔ امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ بانی بن عودہ کے گریناہ لئے ہوئے تھے۔ بانی بن عودہ آپ کی عقیدت مند تھی' اس فاتون کے پاس ابن زیاد گور نر کوفہ کا آنا جانا تھا۔ اس نے جس رات آنا تھا حضرت مسلم جاو اس کے گرمی موجود تھے۔ بانی بن عودہ نے جس رات آنا تھا حضرت مسلم جاو اس کے گرمی موجود تھے۔ بانی بن عودہ نے آپ کو ایک گوار دی اور کما میں ابن زیاد کو باتوں میں لگالوں گی آپ فور آس کا سرقام کر دیتا۔ جب موقعہ آیا تو حضرت بانی نے حضرت مسلم جاو کو تمن بار اشارہ کیا گر آپ نے ہاتھ تک نہ بلایا۔ جب ابن زیاد والی چلا گیا تو حضرت بانی نے دام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کو کما آپ نے کتا اچھا موقعہ گوا دیا۔ آپ بانی نے نام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کو کما آپ نے کتا اچھا موقعہ گوا دیا۔ آپ بانی نے نام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کو کما آپ نے کتا اچھا موقعہ گوا دیا۔ آپ بانی نے نام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کو کما آپ نے کتا اچھا موقعہ گوا دیا۔ آپ بانی نے نام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کو کما آپ نے کتا اچھا موقعہ گوا دیا۔ آپ بانی نے نام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کو کما آپ نے کتا اچھا موقعہ گوا دیا۔ آپ بانی نے نام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کو کما آپ نے کتا اچھا موقعہ گوا دیا۔ آپ بانی نے نام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کو کما آپ نے کتا اچھا موقعہ گوا دیا۔ آپ بانی نے نام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کو کما آپ نے کتا ان کھر ان کیوں کے کھوں کیا کو کو کو کا تاب کے کتا ان کھر کو کھوں کو کھوں کیا کہ کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کیا کو کی کو کھوں کیا کہ کو کھوں کو کھوں کو کھوں کی کو کھوں کیا کو کھوں کو کھوں

نے فرمایا میں نے کئی بار تکوار اٹھانے کا ارادہ کیا تمرکوئی نیمی طاقت میرا ہاتھ روک لیتی تھی' میں تقدیر پر شاکر ہوں۔

یہ واقعہ اس لئے بیان کیا ہے کہ جب اہام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کو

پر ا پر ا موقعہ ملا تھا گر تقدیر کے ہاتھوں بے بس تھے ای طرح حضرت

امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی بزید جیسے بدیاطن بیٹے کی تقرری کے وقت بھی

تقذیر کے ہاتھوں مجبور ہو گئے تھے۔

#### شیعہ مور خین کے حضرت امیرمعاویہ ہاتھ پر اعتراضات

شیعہ مور نمین کی عادت ہے کہ وہ مخلف آریخی کابوں سے چند کرنے کے رہے کے رہے کے رہے کے رہے کے رہے کہ دورت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عند پر اعتراضات کرتے و ہے ہیں۔ رسالہ " ماہیہ معاویہ " " شمش التواریخ " " تذکرة الکرام " نے دعرت معاویہ ، مغیرہ بن شیبہ رضی اللہ تعالی عنم وغیرہ کی ناشائستہ الفاظ لے کر ذمت کرتے ہیں کہ ان کتابوں میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شریر ، فری اور مکار کھا ہے۔ ای طرح شیعہ ذاکر عوام کو رھوکہ دے کر گراہ کرتے ہیں۔

کافر ہے۔ وہ تو یمال تک لکھتا ہے کہ جو لوگ حضور نی کریم ملی اللہ علیہ و آلہ و سلم کے اسم گرامی کے ساتھ صلعم یا ص لکھتے ہیں وہ بھی گتافی کا مر بھب ہو آ ہے۔ سمی صحابی کے ساتھ صرف کھنا بھی گناہ ہے۔ اس موضوع پر ہدار جالنبوت" نے تنصیل سے تفکی کی ہے۔

کتاب " تظیر البنان " میں لکھا ہے کہ ہر مسلمان پر واجب ہے کہ محابہ کرام کے خلاف کئی سے کوئی بات سے تو پہلے اس کی تحقیق کرے۔ اگر تحقیق کے بعد غلط ثابت ہو تو محابہ کرام رضوان اللہ علیم الجمعین کو برا کہنے والوں سے مقاطعہ کر لے۔

## حضرت علی دانچو اور حضرت معاویه دانچو کے اختلافات

بعض مورخین نے حضرت امیرمعادیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کی لڑا کیوں کو برحا چڑھا کر اکھا ہے۔ المسنت و جماعت کا نظریہ یہ ہے کہ یہ اختمادی ہے ان پر کسی صحابی کو برا بھلا کہنا درست نہیں۔ خارجی حضرت علی کرم اللہ وجہ کو برا بھلا گئے جاتے ہیں۔ شیعہ حضرت معادیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف ہرزہ سرائی کرتے رہتے ہیں۔ یہ اختمان اللہ جنگیں خلافت کے استحقاق پر نہیں ہوئی تھیں۔ بلکہ قتل حضرت عثمان واللہ کھر متلہ پر اختلافات دونما ہوئے تھے۔ حضرت معادیہ واللہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کو خلیفہ رسول اور امیرالمومنین مانے تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کو خلیفہ رسول اور امیرالمومنین مانے تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کی خلافت اجماعی تھی کرم اللہ وجہ کی خلافت اجماعی تھی اللہ وجہ کی خلافت پر انہیں کوئی شک نہیں تھا کیونکہ آپ کی خلافت اجماع نے متنب کیا تھا۔ اختلاف تو صرف اس بات پر تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو ایوان خلافت میں شہید کر دیا گیا۔ قاتمان عثمان عائم کے عمالہ کرام کے اجماع نے متنب کیا تھا۔ اختلاف تو جہ خلیفہ برحق تھے، ان کی عثمان عائم کے ایماع عنہ حضرت علی کرم اللہ وجہ خلیفہ برحق تھے، ان کی عثمان عائم کے ایماع کے حضرت علی کرم اللہ وجہ خلیفہ برحق تھے، ان کی عثمان عائم کے عمالہ کرام کے ایماع کے حضرت علی کرم اللہ وجہ خلیفہ برحق تھے، ان کی عثمان عائم کے عمالہ کرام کے ایماع کے حضرت علی کرم اللہ وجہ خلیفہ برحق تھے، ان کی عثمان عائم کے ایماع کے حضرت علی کرم اللہ وجہ خلیفہ برحق تھے، ان کی عثمان عائم کے ایماع کے حضرت علی کرم اللہ وجہ خلیفہ برحق تھے، ان کی عثمان عائم کے ایماع کے ایماع کے حضرت علی کرم اللہ وجہ خلیفہ برحق تھے، ان کی عشرت علی کرم اللہ وجہ خلیفہ برحق تھے، ان کی عشرت علی کے ایماع کے ایماع کے ایماع کے حضرت علی کرم اللہ وجہ خلیفہ برحق تھے، ان کی عشرت علی کرم اللہ وجہ خلیفہ برحق تھے، ان کی عشرت علی کی ایماع کے ایماع کے ایماع کے ایماع کے حضرت علی کی کی ایماع کے ایماع کی حضرت علی کی کی ایماع کے ایماع

ذمه داری تقی وه انهیں سزا دیئے۔ حضرت امیرمعاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بار بار حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو اس معالمہ کی طرف متوجہ کیا گرکوئی اقدام نہ اٹھایا گیا۔ چونکہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثان رضی اللہ تعالی عنہ کے رشتہ دار تھے اور قصاص کا مطالبہ کرنے میں حق بجانب تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ اس مسلم کو ٹالتے جاتے تھے۔ لندا احتجاج 'مطالبات اور اصرار کے بعد دونول لشکر آمنے سامنے آگئے۔

حضرت علی کرم اللہ وجہ کا قاتلان عثان بھا کی سزا میں دیر کرنا ایک سیای مصلحت تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ ان لوگوں کا اثر و رسوخ کم ہو جائے تو ان پر ہاتھ ڈالا جائے ورنہ خانہ جنگی ہو جائے گی اور فسادات کی آگ بحرک اشھے گ اور سارا عالم اسلام فتنہ و فساد کی لیبٹ میں آجائے گا۔ وہ چاہتے تھے کہ آہت آہت حالات پر قابو بایا جائے پھر انہیں سزا دی جائے۔ دو سری وجہ یہ تھی کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ انہیں بافی تو مائے تھے گر ان کے ساتھیوں کو اپنی بیعت میں لاکر ان باغیوں کی سرکونی کرنا چاہتے تھے۔

حفرت امیرمعاویہ رمنی اللہ تعالی عند نے اس تصاص کے لئے فوری مکل کرنے کا مطالبہ کیا۔ بار بار احتجاج کے بعد آپ نے مرکزی حکومت (خلافت) ہے اعلان جنگ کر دیا۔ بہت سے صحابہ کرام آپ کے ہمنوا تھے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رمنی اللہ تعالی عنہ ' حفرت علی رمنی اللہ تعالی عنہ ' حفرت زبیر رمنی اللہ تعالی عنہ جیل القدر صحابہ آپ کے ساتھ تھے۔ او حر حفرت علی کرم اللہ وجہ ہمی اپنی اجتمادی سوچ میں ہے تھے۔ ان دونوں صحابہ کی اجتمادی سوچ اور فیصلوں کو غلط قرار نہیں دیا جاسکا۔ دونوں مصیب تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ جمتد مصیب ہیں یہ نظریہ تمام علائے المسنت والجماعت حضرت علی کرم اللہ وجہ جمتد مصیب ہیں یہ نظریہ تمام علائے المسنت والجماعت کا ہے اور افرائل آلی کی اجبہ فرقہ ہے اور مراط

## متنقیم بر قائم ہے۔ علامہ تفتازانی کا نظری<u>ہ</u>

علامہ تفتازانی ونیائے اسلام کے ایک عظیم القدر محدث مورخ اور نقیہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں صحابہ کبار کے فضائل اور مناقب قرآن اور اصادیث سے ثابت ہیں ان پر طعن و تشنیج کرنا ناروا ہے۔ تمام صحابہ عدل پر قائم رہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ اعدل المسلمین تھے۔ حضرت معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ نعالی عثما میں اختلاف و تنازعہ کے متعلق مور خیبن نے غلط کردار اداکر کے دونوں کو برا بھلا لکھا ہے اور ان جھوٹی کمانیوں اور روایات کو لے کر شیعہ ذاکر قصے کمانیاں بناتے گئے۔ ایک طرف صحابہ کرام کی عظمت و شان کی قرآن پاک گوائی دیتا ہے۔ فضائل صحابہ کرام سے احادیث بحری پڑی ہیں۔ دو سمری طرف یہ برخود غلط مور خین طعن و تشنیج کرنے کے لئے جھوٹی کمانیاں گھڑتے جاتے ہیں۔

حضرت امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ نے کئی عمدہ بات کمی ہے ان جنگول میں بنے والے خون سے ہماری تلواریں محفوظ رہیں گر اب ہم اپنی زبانوں کو ان کے عیب شار کرنے میں کیوں آلودہ کریں۔ حضرت امام احمد بن صنبل رحمتہ اللہ علیہ سے کمی نے بوچھا کہ آب بتائیں کہ ان جنگوں میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنما حق پر تھیں یا حضرت علی کرم اللہ وجہ ؟ آپ نے فرمایا وہ بزرگ تھے 'ان کے اوصاف قرآن پاک بیان کرتا ہے 'انہوں نے جو کچھ کیا ان کی زندگی کا حصہ تھا اب تم ان منا تشات کا ذکر کر کے اپنی زندگی کو کیوں داندار کرتے ہو۔ جو کچھ انہوں نے کیا ان کا کام تھا گر جو تم کرو کے وہ تہمارا حصہ ہو گا۔ تہمیں ان کے بارے میں نہیں بوچھا جائے گا کہ کون حق پر تھا تہمارا حصہ ہو گا۔ تہمیں ان کے بارے میں نہیں بوچھا جائے گا کہ کون حق پر تھا

اور کون غلطی پر تھا۔

حضرت امام ابو صنیفہ رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر حضرت علی کرم اللہ وجہ نہ ہوتے تو آج خارجی الحکم لللہ الحکم لللہ کا جو نعرہ بلند کرتے پھرتے ہیں نہ ہو آ۔ حضرت امام غزالی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ محابہ کو لعنت کرنے والوں کے ایمان کو بھیٹہ خطرہ رہتا ہے۔ محران کے اعمال پر خاموشی افتیار کرنے پر ثواب ہے۔ اس سے ابلیس کو محکست ہوتی ہے۔

#### كيابعض صحابہ جنتی تھے؟

بعض شیعہ ذاکر لوگوں کو دھوکہ دیے سے لئے قرآن پاک کی یہ آیت

کریمہ پڑتے جاتے ہیں۔ وعد اللّه الذین آمنوا وعملوالصالحات منهم
مغفرہ و اجرا عظیما ن اللہ تعالی نے صرف ان محابہ کرام کی مغفرت کا
اعلان فرمایا ہے جو نیک اعمال کریں سے گر حضرت معاویہ جائد اور ان ساتھیوں
نے تو بداعمالیاں کی ہیں وہ اس مغفرت کے مستحق نہیں ہیں۔

حضرات بھی مانتے ہیں کہ ذکورہ آیت میں تمام بتوں کی بلیدی سے بچنے کا تھم دیا گیا ہے۔ بعض بتوں کی نجاست سے بچنے کا نہیں کما گیا۔ ہم یہ مطالب تنہر فازن ' جلالین ' تغییر جمل ' تغییر صاوی ' تغییر در منثور تغییر عبای ' تغییر احمدی ' تغییر کیم نیشا پوری اور تغییر حمینی کے صفحات سے نقل کر دہے ہیں۔

## حضرت امیرمعاویہ دیا ہے خاندان سے وشمنی

شیعہ حضرات حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عند سے بغض رکھنے کی وجہ سے صحابی رسول حضرت ابوسفیان والھ اور ان کی ہوی ہندہ کو بھی سب و شند کرتے رہتے ہیں اور کتے ہیں یہ تینوں حضرات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم نے و شمن تھے۔ آپ مطابیۃ کو ایزاء دینے والوں میں سے تھے۔ بغض کے مارے ہوئے یہ شیعہ ذاکر اس اصول کو نظرانداز کر جاتے ہیں کہ اسلام لانے کے بعد سابقہ زندگی کی تمام لغزشیں بھناہ اور بغاوتیں معاف کر دی باتی ہیں۔ سابقہ دورکی کسی بات یہ موافذہ نہیں کیا جا آ۔

حضرت خالد بن ولید رضی الله تعالی عند نے جنگ احد کا پانسہ بلث دیا تھا گر اسلام لانے کے بعد " سیف الله " قرار پائے۔ عکرمہ بن ابوجس اسلام لانے کے بعد حضور نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم کے کتنا قریب ہوئے اور خدمات انجام دیں۔ اسلام نے کسی دشمن اسلام کو اپنے دامن میں لیا تو ب ب خدمات انجام دیں۔ اسلام نے کسی دشمن اسلام کو اپنے دامن میں لیا تو ب ب گیرہ معاف کر دیا۔

#### بنوامیه کی احادیث میں ندمت

شیعہ حفرات ان احادیث کو بیان کر کے جن میں ہوامیہ کے بعض افراد کی ندمت آئی ہے محفلیں سجاتے ہیں۔ وہ حکم بن مروان 'بزید اور ان کے ساتھیوں کو بنوامیہ سے نبیت دے کر سارے خاندان کو برابھلا کتے رہتے ہیں۔ ساتھیوں کو بنوامیہ سے نبیت دے کر سارے خاندان کو برابھلا کتے رہتے ہیں۔ ساتھیوں کو بنوامیہ

وہ یہ نمیں دیکھتے کہ حضرت عثان رمنی اللہ تعالی عنہ بھی بنوامیہ کے فاندان سے بھی جن کے ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی دو بیٹیاں کے بعد دیگرے نکاح میں آئیں۔ جو خلیفتہ المسلمین تھ، جو جامع القرآن تھے۔ حضرت عمر رصنی اللہ تعالی عنہ بنوامیہ سے تھ، ان کے کمالات و فضائل سے کون انکار کر سکتا ہے۔ اگر بنوامیہ کے بعض افراد نے سرکٹی کی ہے تو سارا خاندان تو مورد الزام نمیں تھرایا جاسکتا۔ اگر بنوہاشم سے ابولہب یا ابوجسل جیسے ہوگ کفر یہ قائم رہے ہیں تو سارے بنوہاشم کو دشمنان رسول میں ہما جاسکتا۔

کیا حضرت ابوسفیان اور حضرت امیرمعاوید بیاطه مولفته القلوب میں سے تھے

شیعہ حفرات حفرت ابوسفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حفرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمات کا اعتراف کرئے کی بجائے انہیں "مولفتہ القلوب" قرار دیتے ہیں ' طالا نکہ یہ ان کی جمالت ہے۔ یہ وگ ان دونوں کو اس لئے قابل اعتاد مسلمان نہیں جانتے کہ فتح کمہ کے بعد مسلمان ہوئے تھے۔ یہ لوگ آریخ سے کتا وجوکہ کرتے ہیں۔ حضرت ابوسفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح کمہ کے بعد مسمان میں اللہ تعالیٰ عنہ فتح کمہ کے بعد مسمان بو میں اور مشور نبی کریم سلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے ان دونوں کے اسلام کو بحث آریا۔ مولفہ القلوب فنڈ میں سے بہت کچھ دیا۔ گر حضرت امیر معاویہ رشی اللہ تعالیٰ منہ تو فتح کمہ سے بہت پہلے ایمان لا کے تھے ' فتح کمہ کے بعد انہیں دو سرے انعامات و اکرام سے نوازا گیا گر مولفتہ القلوب فنڈ میں سے انہیں دو سرے نوازا گیا گر مولفتہ القلوب فنڈ میں سے انہیں دو سرے نوازا کیا گر مولفتہ القلوب فنڈ میں سے انہیں دو سرے نوواردان اسلام سحابہ کی طرح کچھ نہیں دیا گیا۔ وہ سیدنا حضرت عباس دغی اللہ عنہ کی طرح فتح کمہ سے بہت پہلے ایمان لا کھے تھے۔

## سيده عائشه صديقة اور الخيے ساتھيوں پر اعتراض

بعض شیعہ آریخ نگاروں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنم کو اس لئے عنها معنوب معاوب حضرت زبیر معنرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنم کو اس لئے سب و شنم کا نثانہ بنایا کہ وہ حفرت علی کرم اللہ وجہ کے ظاف جنگ کرنے نکلے تھے۔ یہ ہم سابقہ صفحات پر بیان کر آئے ہیں کہ صحابہ کرام کی یہ اجتمادی غلطی قابل مواخذہ نہیں ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ آگر دس نیکیوں کے مشخق ہوئے تو یہ خاطی فی الاجتماد بھی ایک نیکی کے حقد ار ہیں۔ ان پر طعن و شنیع کرنا صرف بغض کی بات ہے۔

## حضرت حسن بالله كوفه كے شيعوں كى بغاوت كاجواب دیتے ہیں

حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالی نے بری چٹم بصیرت عطا فرمائی تھی۔ کو فی شیعہ آپ کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف بحرکاتے رہتے تھے اور مشورہ دیتے کہ آپ ان کے خلاف بنگ کریں۔ گرآپ نے فرمایا کوفہ والو! میں تمہیں جانتا ہوں' تم نے اس مخص سے وفانہ کی جو مجھ سے میں بہتر تھا۔ حضرت علی بڑتھ میرے والد محترم کے ساتھ تم نے کیا کھوک کیا تھا۔ آج میں تمہاری باتوں پر اعتبار کرنے کے لئے تیار نہیں ہوں۔ (ملاء العون 'صفحہ میں تمہاری باتوں پر اعتبار کرنے کے لئے تیار نہیں ہوں۔ (ملاء العون 'صفحہ میں تمہاری باتوں پر اعتبار کرنے کے لئے تیار نہیں ہوں۔ (ملاء

کوفی شیعوں نے محسوس کیا کہ حضرت حسن رفنی اللہ تعالی عنہ جنگ کی بجائے حضرت معاویہ بڑی ہے صلح کرنا چاہتے ہیں اور منصب خلافت ہے بھی رستبردار ہو کر حضرت معاویہ بڑی ہے معاہدہ کرنا چاہتے ہیں تو تمام کے تمام حضرت حسن رشی اللہ تعالی عنہ کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔ آپ بہتم مملک کر دیا۔ آپ بہتم مملک کر ایس بیان مال و متاج لوٹ لیا۔ یماں تک کہ آپ بس و Marrat.com

جائے نماز پر نماز ادا کر رہے تھے وہ بھی کھینج کی اور کندھے ہے چاور بھی اہر لی۔ آپ کی لونڈیوں کے پاؤل سے خلخال تک انزوا لئے۔ ان حالات میں آپ کوف کو چھوڑ کر مدا کین چلے گئے۔ یمال بھی ان بے اوب شینوں کا نولہ آپنجا اور آپ کے خلاف لوگوں کو اکسانے لگا۔ ایک بد بخت آگے برحا اور آپ کے گھوڑے کی لگام پکڑلی جس پر آپ سوار تھے۔ دو سرے نے آپ کی ران پر خنج کا ایک وار کیا جس ہے آپ ذخمی ہو گئے۔

#### مختار ثقفی کون تھا؟

ان طالات میں آپ نے مدائین کے گور نر سعد بن مسعود ثقفی کے گریناہ لی۔ یہ سعد مخار ثقفی کا پچا تھا۔ یہ وہی مخار ثقفی ہے جے شیعہ اپنا امام مانتے ہیں اور حضرت امیر مخار کے لقب سے یاد کرتے ہیں۔ اس مخص پر حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی کذب بیانیوں اور دعویٰ نبوت کے چیش نظر لعنت بھیجی تھی۔ اسے باقر مجلسی نے جنمی قرار دیا تھا۔ گر اسے اتی رعایت دی کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سفارش کر کے اسے بچا لیس کے کیونکہ اس نے "السلام علیک اے ذیال کندہ مومناں "کما تھا۔ آپ لیس کے کیونکہ اس نے "السلام علیک اے ذیال کندہ مومناں "کما تھا۔ آپ نے فرمایا میں نے معاویہ بڑتو سے صلح کر لی ہے اور اس چیشین گوئی کی روشنی میں کی ہے شے میرے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم نے بیان فرمائی تھی۔

" جلاء العيون " كے صفح ٣٢٣ پر كلينى نے بہ سند امام محمد باقر رضى الله تعالى عند كا معاويہ ورائد سے رضى الله تعالى عند كا معاويہ ورائد صلح كرنا امت رسول ميں ايك بمترين زمانہ تھا۔ جب امام حسن رضى الله تعالى عند خفرت معاويہ ورائد سے صلح كرنى تو بہت سے شيعہ اظهار تاسف اور

حرت کرنے لکے اور جاہتے تھے کہ جنگ ہو۔ چنانچہ اس صلح کے دو سال بعد سلیمان بن صرر نزاعی نے معزت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں عرض کی کہ آپ نے معاویہ سے ملح کرلی ہے حالانکہ ہمارے پاس کوفہ کے چالیس ہزار لشکری موجود ہیں اور بیہ سارے بڑے جنگجو اور مردان کارزار ہیں۔ وہ سارے آپ کے مابعد ارتھے۔ آپ سے تنخواہ لیتے تھے مگر آپ نے معادیہ ی کے ساتھ صلح کا معاہدہ کر کے زیادتی کی۔ اگر آپ نے معاہدہ کرنا ہی تھا تو اسلامی سلطنت کو دو حصول میں تقتیم کرتے ایک کے آپ مخار ہوتے اور دو سرے حصہ پر معاویہ واللہ تھران ہوتے۔ گر آپ نے ساری سلطنت اسلامیہ ان کے حوالے کر دی جس سے لوگوں کو اطلاع نہیں ہو سکی۔ آج بھی اگر آپ جاہیں تو حالات کا رخ بدل سکتا ہے اور اس معاہدے کو توڑ دیں کیونکہ جنگ میں ہر حیلہ روا ہو تا ہے۔ آپ نے فرمایا جن حالات پر میری نگاہ ہے تم خمیں جانے۔ میں تو اللہ تعالی کے تھم کا پابند ہوں۔ میں مسلمانوں کی خونریزی نمیں کروانا جاہتا۔ تم بھی اللہ تعالی کے اس تھم پر راضی ہو جاؤ اور مسلمانوں کی سلامتی کو اپنا مقصد بنا لو۔ جنگ و جدل ' فتنہ و فساد امت رسول کے لئے اچھا شیں ۔ ان خیالات ہے دستبردار ہو جاؤ۔

## امام حسن دانھ کے تقیہ باز ساتھی

ان حالات میں ہم ویکھتے ہیں کہ اہام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر کے بوے برے مضبوط لوگ بھی تقیہ باز تھے۔ آپ ان لوگوں کی فطرت سے واقف تھے اور آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیٹیین گوئی پر عمل پیرا ہوئے۔ ( " تواضح التواریخ " صفحہ ۵۵ ) حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ یہ مسلمانوں کو آپس میں خون بمانے کے بجائے حضرت معاویہ بڑیو سے صلح عنہ یہ مسلمانوں کو آپس میں خون بمانے کے بجائے حضرت معاویہ بڑیو سے صلح

كرلى تقى - سليمان كوبير اختلاف تفاكه آب نے معابرہ ميں بير كيول شيس لكھوايا کہ معاویہ کے بعد آپ خلیفہ ہوں گے۔ آپ نے تو دستبراری کا اعلان کر دیا ہے اور کیا یہ کام مسلمانوں کے لئے بہتر تھا۔ یہ ہے حضرت امام یا قرر منی اللہ تعالی عنہ کی توضیح ۔ اب ہم ان شیعوں سے یو چھتے ہیں کہ جس کام کو حضرت حسن رضی الله تعالی عنه اچها کمیں اب تم لوگوں کو زیب نمیں دیتا کہ تم حضرت معادیہ بڑتھ کو برا کمو اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے فیصلے کو دل ے نہ مانو۔ جس مخص سے حق میں حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ وستبردار ہوں اس کی خلافت یر اتفاق کریں تم اے گالیاں دیتے ہو۔ کیا مومن ایابی كرتے ہيں۔ شيعان عراق اس معاملے ميں مورد الزام ہيں۔ " نتيج البلاغه " ميں ان عراقی شیعوں کی غداریوں کی تفصیل لکھی ہے جنہوں نے حضرت علی رضی الله تعالی عنه کو دحوکا دیا تھا۔ ایسے لوگوں سے ہی حضرت امام حسن رمنی اللہ تعالی عنہ نے علیحد گی اختیار کرلی تھی۔ اگر شیعوں کے ہاں ذرا بمربھی انصاف ہو تو یہ عراقی شیعوں کو لعن طعن کریں 'کوفی شیعوں کو برا بھلا کمیں۔ جنوں نے بمیشه حضرت علی کرم الله وجهه ، حضرت امام حسن رضی الله تعالی عنه پھر آگے چل کر حضرت امام مسلم وید اور حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنه سے

## حضرت معاویہ رہائھ کا حضرت حسن رہائھ سے حسن سلوک

ریا۔ آپ پر جتنا قرض تھا وہ سب اوا کر دیا۔ ایک لاکھ ورہم سالانہ و کھفہ دینا شروع کر دیا۔ ایک سال و کھفہ وینے جس آخیر ہوئی تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عند نے ایک لاکھ کے بجائے پانچ لاکھ ورہم اوا کئے۔ جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عند مدینہ منورہ جس حاضر ہوئے تو آپ نے سارے اشراف مدینہ کو جع کیا اور پانچ ہزار سے لے کر پانچ لاکھ ورہم تک ان جس تقیم کر دیا اور ہر ایک کو حسب مراتب انعام دیا۔ جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عند کا معاملہ آیا۔ تو آپ کو اتنا روپیہ دیا جتنا سارے شہر کے اشراف کو دیا تھا۔ ( یہ تفصیل طبری اور جلاء العیون جس موجود ہے) ایک بار حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عند وسئل عند کو دے دیا۔ آپ تنائل عند ومشق تشریف لے گئے انقاق سے فتوعات سے بہت سامان آیا۔ آپ نے سارا مال حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عند کو دے دیا۔

## امیرمعاویہ کے وظیفہ سے حضرت حسن میافید کی سخاو تیں

شیعوں کی مشہور کتاب وہ جاء العیون " میں ملا باقر مجلس نے علیحدہ مقابات پر اہام حسن اور اہام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنما کی سخاوت اور دریا دلی کا تذکرہ کیا ہے۔ ان کی فیاضی کے واقعات لکھے ہیں۔ ان تحریوں سے معلوم ہو تا ہے کہ دونوں شنزادگان لوگوں کو انعام د اکرام سے نوازا کرتے ہے۔ ایک ایک سائل کو لاکھوں درہم' بزاروں دیتار اور مال مویش عطا فرما دیا کرتے تھے۔ سوال یہ پیدا ہو تا ہے کہ ان دونوں حضرات کے پاس تو نہ مال تھا' نہ مال غنیمت' یہ دولت ان کے پاس کمال سے آئی تھی۔ اس کا جواب یمی ہے' اس کنیمت' یہ دولت ان کے پاس کمال سے آئی تھی۔ اس کا جواب یمی ہے' اس کنیمت' یہ دولت ان کے پاس کمال سے آئی تھی۔ اس کا جواب یمی ہے' اس کنیمت' یہ دولت ان کے پاس کمال سے آئی تھی۔ اس کا جواب یمی ہے' اس کی اور بااقتدار مخص کی فیا نیوں اور خد مات کا شرہ تھا جے جس نے ان دونوں کو مالمال کر دیا تھا۔ یہ ہیں وہ معاویہ وزید جنہیں آئی شیعہ حضرات کالیال دونوں کو مالمال کر دیا تھا۔ یہ ہیں وہ معاویہ وزید جنہیں آئی شیعہ حضرات کالیال

دیتے ہیں۔

ایک ایبا وقت آیا کہ حضرت عبداللہ بن جعفر اور حضرات حسنین رضی اللہ تعالی عند نے فرمایا فکر رضی اللہ تعالی عند نے فرمایا فکر نہ کرو۔ حضرت معاویہ بڑھ کے پاس جو نمی روپیہ آئے گا سب سے پہلے ہمیں بھیجیں گے۔ چنانچہ ایبا ہی ہوا۔ یہ اتنا مال تھا کہ تیوں نے ابنا قرض اوا کیا اور خود بھی سکون سے رہنے گئے۔ اس وظیفہ سے سارے اہل بیت کی کفالت ہونے کئی۔ بلکہ تمام شیعہ بھی اس وظیفہ سے حصہ لیتے۔

#### حضرت امام حسین برای کی تاز برداری

حفرت حسن رمنی اللہ تعالی عند کی وفات کے بعد سید تا حسین رمنی
اللہ تعالی عند کی مالی حالت نمایت ہی خراب تھی۔ آپ اپنے بھائی کے بعد ب
یار و مددگار دکھائی دیتے تھے۔ والدین کا سابہ پہلے ہی اٹھ چکا تھا۔ حفرت حسن
رصنی اللہ تعالی عند بازو تھے وہ فوت ہو چکے تھے۔ ان حالات میں حفرت حسین
رضی اللہ تعالی عند حفرت معاویہ وہ کو درشت الفاظ میں خط لکھا کرتے تھے '
گرامیرمعاویہ وہ و درگزر کرتے ' برداشت کرتے ' احترام کرتے۔

" نائخ التواریخ " کی جلد ششم کے صفحہ ۲۵ پر فکھا ہوا ہے " بالجملہ شخنے کہ برامام حسین ناگوار باشد بر حسین علیہ السلام تحریر کرو " جو لفظ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ناگوار ہوتا تو آپ نہیں لکھا کرتے تنے "اس آریخ میں لکھا ہے کہ مقرر واشت کہ ہرسال ہزارہا ہزار درہم از بیت المال ہہ حضرت اور بردند وبرول زاید مبلغ ہموارہ خدمتش را . معروض و جواہر تکاڑہ متواتر می واشت " حضرت معاویہ واقع کا معمول تھا ہرسال ہزاروں درہم بیت المال سے واشت " حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو دیتے تھے۔ اس کے علادہ بیش سے کے کا معمول تھا اس کے علادہ بیش سے کے معاویہ بیٹ المال سے معاویہ واقع کے علادہ بیش سے کے معاویہ اللہ تعالی عنہ کو دیتے تھے۔ اس کے علادہ بیش سے کے معاویہ بیٹ المام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو دیتے تھے۔ اس کے علادہ بیش سے کا معمول تھا ہم سے کا معمول تھا ہم سے کے علادہ بیش سے کی معاویہ بیٹ اللہ تعالی عنہ کو دیتے تھے۔ اس کے علادہ بیش سے کا معمول تھا ہم سے کے علادہ بیش سے کا معمول تھا ہم سے کے علادہ بیش سے کے علادہ بیش سے کہ سے کے علادہ بیش سے کہ سے کا معمول تھا ہم سے کی معمول تھا ہم سے کر حضرت اللہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو دیتے تھے۔ اس کے علادہ بیش سے کہ سے کے کا معمول تھا ہم سے کہ کی معمول تھا ہم سے کہ سے کہ کی معمول تھا ہم سے کے کا دو بیتے تھے۔ اس کے علادہ بیش سے کی معمول تھا ہم سے کا دو سے تھے۔ اس کے علادہ بیش سے کی سے کی سے کی معمول تھا ہم سے کی معمول تھا ہم سے کی معمول تھا ہم سے کی سے کی سے کی معمول تھا ہم سے کی سے کی سے کی سے کی سے کی معمول تھا ہم سے کی سے کے کی سے کی

#### بمأتخفے اور ہدایا بھیجا کرتے تھے۔"

ای شیعہ آرخ " ناخ الوارخ " میں لکھا ہے کہ ایک بار یمن کا خراج دمثق کو جا رہا تھا۔ قافلہ مدینہ منورہ پنچا تو امام حیین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام نفتہ و اجناس عزر و خوشبو وغیرہ منبط کر لئے اور امیرمعاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع دے دی۔ حضرت امیرمعاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حیین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا " آپ نے یمن کا سارا خراج اونوں کا قافلہ " مین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا " آپ نے یمن کا سارا خراج اونوں کا قافلہ اللہ و متاع ضبط کر لیا ہے مجھے اس کا افسوس نہیں ہے۔ لیکن یہ سارا مال و ارائطافہ ومشق میں آنے دیتے تو میں اس سے بھی زیادہ آپ کی خدمت میں وارائطافہ ومشق میں آنے دیتے تو میں اس سے بھی زیادہ آپ کی خدمت میں سے جب تک میں ذاتہ ہوں آپ کو کمی قتم کی کوئی تکلیف نہ ہوگ۔ میں آپ کے اس اقدام کو نظرانداز کر آ ہوں۔ "

#### حضرت اميرمعاويه دليني كي يزيد كو وصيت

حضرت امیرمعاوی رضی اللہ تعالی عند نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عند کا ہر طرح سے خیال رکھا۔ جب آپ کی موت کا وقت قریب آیا تو ہید کو بلا کر وصیت کی کہ بیٹا ! مجھے معلوم ہے کہ عراق والے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے پاس بلائمیں گے 'ان کی مدو بھی کریں گے 'گربعد میں انسیں تنما چھوڑ دیں گے اور ان سے بے وفائی کریں گے۔ اگر حالات پر قابو پاکو تو یاد رکھو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے حقوق کی عزت کرنا۔ ان کے اعزاز میں فرق نہ آنے دینا۔ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کے اعزاز میں فرق نہ آنے دینا۔ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کے باعزاز میں فرق نہ آریت کے مالک ہیں۔ ان کے افعال کو درگزر کرنا۔ کسی بات پر مواخذہ نہ کرنا اور میرے ساتھ ان کے جو موجودہ روابط ہیں انہیں بات پر مواخذہ نہ کرنا اور میرے ساتھ ان کے جو موجودہ روابط ہیں انہیں تو ژنے کی کو شش نہ کرنا۔ خبردار! انہیں کی تیم کی تکلیف نہ ہونے پائے۔

یہ وصیت " جلاء العیون " کی صفحہ ۲۲۱ میں موجود ہے۔ ملا باقر مجلس نے لکھا ہے کہ جن دنوں ولید بن عقبہ مدینہ کا حاکم تھا، کسی ذمین کے کرے متعلق جھڑا ہو گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے غصہ میں آ کر اس حاکم کی پیڑی اتاری اور اس کے گلے میں ڈال دی اور اے تھیٹ کر زمین پر دے مارا۔ مدینہ کے عام لوگ یہ سارا واقعہ و کھے رہے تھے۔ مروان نے نہ رہا گیا، وہ اٹھ کر چھڑانے لگا، گرولید بن عقبہ نے کما نہیں نہیں یہ حیین بی نے نہ رہا گیا، وہ اٹھ کر چھڑانے لگا، گرولید بن عقبہ نے کما نہیں نہیں یہ حیین بی نے نہ رہا گیا، وہ اٹھ کہ رسول بیں ان کی طرف کوئی ہاتھ نہ اٹھائے گا، کوئی انتقای کاروائی نہیں ہو گی۔ مجھے حضرت امیرمعاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یک انتقای کاروائی نہیں ہو گی۔ مجھے حضرت امیرمعاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یک حضرت کے حضرت کی مربات برواشت کرو۔

#### مدینہ کے گور نر کا حضرت حسین دیا ہے تام خط

شعیوں کی مشہور کتاب " جلاء العیون " کے صفحہ ۳۲۹ میں لکھا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عند نے مروان کو مدینہ کا گور نر مقرر کیا تھا۔

اس نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عند کو رپورٹ کی کہ مجھے عمرو بن عثان نے بتایا ہے کہ عراق اور حجاز کے اکثر گروہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عند کی خدمت میں عاضر ہوتے رہتے ہیں اور انہیں خلافت پر قبند کرنے تعالی عند کی خدمت میں عاضر ہوتے رہتے ہیں اور انہیں خلافت پر قبند کرنے کے لئے اکساتے رہتے ہیں۔ مجھے ڈر ہے کہ کمیں یہ فتنہ طوفان بن کر آپ کی حکومت کو تبہ و بالا نہ کر دے۔ آپ مجھے تھم فرمائیں کہ مجھے ایسے حالات میں کیا کرنا جائے ؟

حفرت امیرمعاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مروان کو تکھا میں نے marfat.com

Marfat.com

تمہاری ربورٹ پڑھ لی ہے۔ میں اس کے مندرجات سے واقف ہوا ہوں۔ حضرت اہام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت نمایت قابل احرام ہے۔ تم ان کے معاملات میں دخل نہ دینا اور ان کے پاس آنے جانے والوں پر بھی پابندی نہ لگانا۔ جب تک عراق اور حجاز کے لوگ میری بیعت سے بغاوت نمیں کرتے اس وقت تک ان سے تعارض نہ کیا جائے۔

جارے لاہور کے شیعوں کے معتد علامہ حاری صاحب اس معاملہ میں نوگوں کو گمراہ کرتے رہتے ہیں۔ انہوں نے " جلاء العیون " میں یہ خط ضرور پڑھا ہو گا اور حضرت امیرمعاویہ بڑھ کے رویہ کو نوٹ بھی کیا ہو گا۔ اس دوران حضرت امیرمعاوی رضی الله تعالی عنه نے حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنه کو ایک خط براہ راست لکھا تھا جس میں واضح کیا گیا تھا کہ آپ کے کئی امور یہ مجھے اطلاع ملی ہے اگر وہ سے ہیں تو مربانی فرماکر ان سے احراز فرمائی اور اسمیں جموز دیں۔ آپ نے میری وفاداری اور تعاون کے لئے اللہ تعالی ے دعدہ کیا ہے۔ آپ اس عمد و پیان کی پابندی کریں اور جو کچھ میں سن رہا ہوں اگر سے جھوٹ ہے تو آپ بالکل پرواہ نہ کریں اور امت رسول اللہ مٹیمیام کو تکجا کرنے کی کو ششیں جاری رنگیں تا کہ لوگ منتشر ہو کر فتنہ کا شکار نہ ہو جائمیں۔ آپ عراق کوفہ اور دیگر ممالک کے نوگوں کو اچھی طرح جانتے ہیں اور ان کی خطرت ہے بھی خوب واقف ہیں۔ آپ انہیں دیکھے جکے ہیں کہ انہوں ن آپ ئے والد مکرم اور برادر محترم کے ساتھ کیا سلوک کیا اور برادر محترم کے ساتھ کیا سلوک کیا اور برادر محترم كى باتول ميں نه أئيس- اين ناناكى امت پر رحم فرمائيں ان فتنه بازوں أو اپنى مجلس سے دور رکھیں اور ان سے دوبارہ دھوکہ نہ کھائیں۔ marfat.com

حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو لکھا کہ آپ درباری خوشا مربوں کی باتوں میں نہ آئے۔ میں نہ اختثار امت کا عامی ہوں اور نہ آپ سے جنگ و جدل کرنا چاہتا ہوں اور نہ ہی میں آپ کا مخالف ہوں۔

اس خط و کتابت سے معلوم ہوا کہ نہ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت اہم حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف ہے اور نہ حضرت اہم حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہی حضرت معاویہ جائد کے مخالف ہے۔ حضرت اہم حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جو اہم حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جو بیت وفاداری اور تعاون کا وعدہ کیا تھا اس پر آپ آدم آخر پابند رہے ہے۔ یہ عمل شیعوں کی عادت پر تقیہ نمیں تھا بلکہ برطا تعاون تھا۔ آج کے شیعہ حضرات کی عادت ہے کہ پہلے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کو اصحاب جائے کی مخالفت کا الزام دے کر انہیں تقیہ قرار دیتے ہیں پھر حضرت اہم حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے حضرت معاویہ جائے کے ساتھ تعاون کو تقیہ کہ کر شیروں کو گیدڑ کتے دیے ہیں۔ یہ عبارت شیعوں کی ایک اور کتاب "وعوت الحثاد" میں بھی دیکھی جائے ہے۔

ہم کہتے ہیں اگر ان پاک ہاز انسانوں کے ہاں تقیہ جائز ہو تا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بزیر کے زمانہ میں تقیہ کر کے اپنی اور اپنے اہل خانہ کی جان بچا لیتے۔

#### مئولف كتاب كى ايك گذارش

ہم سابقہ صفحات پر شیعوں کے لایعنی اعتراضات کا جواب دے تھے میں۔ خصوصاً " شمس التواریخ" کی بھیلائی ہوئی غلا فنمیوں پر منعنگو کی ہے۔ اہل میں۔ خصوصاً " مشمس التواریخ" کی بھیلائی ہوئی غلا فنمیوں پر منعنگو کی ہے۔ اہل میں۔ خصوصاً " مشمس التواریخ" کی بھیلائی ہوئی غلا فنمیوں پر منعنگو کی ہے۔ اہل

حق تو صحیح بتیجہ پر پہنچیں گئے تمر بغض و عداوت سے بھرے ہوئے سیاہ دنوں کو کون راہ راست پر لائے گا۔

اندریں حالات ہم ان نیک سیرت اور کیک سوچ رکھنے والے حفزات سے گذارش کریں گے کہ وہ ان بدیاطن لوگوں کے اعتراضات کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے صحابہ رسول علیج سے محبت کا رشتہ قائم رکھیں اور ان شیعوں کی گراہ کن عبارات کو خاطر میں نہ لائمیں۔

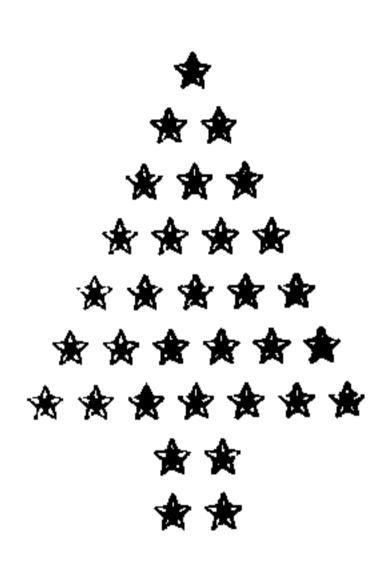

مسألِ علم عبيب و إستمداد و تصراوليا الله ير ايك لاحواب كيّاب الأسياز المحارفي والمحار

فالبال صرونا موى محريني كالتي ما وي موتيري من التي مناجي من التي مناوي مناجي من التي مناوي مناجي مناوي مناوي

مكتبئر سركنجن ود ١ المو

# 

تالیہ من لطبیف :۔ مضرت ال امولوی محمد شیخ من حلوا فی تعشیدی مودی تکڑ

> مولف رنفسیرسوی پنجابی) ترجمه وحواشی بیرزاده افعال احصاح فاق فی یم اے

مكر من ترتويه، گنج محن و و ماليو



مولفه فاضرل اطعارف كالم مستوران محدث محرث ملوائ تعبيندي مية عكيه

مَ الْمُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

## صاحب كتاب الثقار

عزت قاضى يام ،اكى رو الذيل صورت كريم مل الديلية كان المحلم التي المحلم المحلم

مَكِمَ الْمُعَالِمُ وَوَلَا لَا مُولِمُ الْمُولِمُ لَا لِمُولِمُ لِمُولِمُ لَا لِمُولِمُ لِمُولِمُ لِلْمُؤْلِمُ لِمُولِمُ لِمُنْ لِمُ لِمُنْ لِمُولِمُ لِمُنْ لِمُ لِمُنْ لِمُ